

دامن کو لئے ہاتھ میں کہنا تھا یہ قاتل کب تک اے دھویا کروں لالی نہیں جاتی

کیااعلیٰ حضرت بریلوی اورمولوی اشرفعلی نھانوی نے ایک ساتھ دیو بندمیں پڑھاتھا؟

ر ان ال

-:معنف: -

علامة عبدالتتار بهدانی «مصروف ً 'برکاتی ، رضوی ، نوری

ناشر مرکز اہل سنت برکات رضا امام احمد رضار وڈ ، میمن واڈ ۔ پور بندر (گجرات)

Www.Markazahlesunnat.com

## فهرست عنونات

| صخيبر | مضمون                                                     | بر  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 5     | مرض ناشراز:-ارشدعلی جیلانی برکاتی '' جان' ،جبلپوری        | 1   |
| 11    | مقدمهاز:-سیدآل رسول حسنین نظمی مار هروی                   | +   |
| 15    | امام احدرضا کی پیدائش۔                                    | ۳   |
| 16    | موادی اشرفعلی تفانوی کی پیدائش۔                           | p   |
| 17    | امام احدرضا کے علم کی تھیل ۔                              | ۵   |
| 17    | مولوی اشرفعلی تفانوی کی فراغت _                           | 4   |
| 19    | اس متک امام احمد رضا کی تصانیف سے چند تصانیف کے نام       | 4   |
| 22    | مولوی اشرفعلی تضانوی کی والده کا انتقال ۔                 | ٨   |
|       | تھانوی صاحب کا اپنے والد کی جار پائی کے پائے ری سے        | 9   |
| 23    | باندهنا_                                                  |     |
| 25    | تھانوی صاحب نے اپنے بھائی کے سر پر بیشاب کیا۔             | 1+  |
|       | تھانوی صاحب کا حالت نماز میں اندھے حافظ صاحب کو دھوکہ     | 11  |
| 28    | وينااورقبة بهدمار كربنسنا-                                |     |
|       | تھانوی صاحب نے لوگوں کو پھانے کیلے تبیج کا نام' جال' رکھا | 11  |
| 33    | تفار                                                      |     |
| 33    | ایک درویش کے ساتھ تھانوی صاحب کی دھوکہ بازی۔              | 11" |
|       | سفارش کا خط لکھوانے والوں کے ساتھ تھانوی صاحب کا عام      | Ir  |
| 34    | طور سے دھوکہ بازی کاروتیہ -                               |     |

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام کتاب کبی ان کبی مصنف علامه عبدالتار جمدانی ''معرونی'' بر کاتی ، نوری مقدمه حضنت حضرت سید آل رسول حسنین ظمی میاں ، سجاد ه نشین خانقاه بر کاتی یا مار جره مطهره (یوپی) کموری ارشد علی جیلانی بر کاتی ''جبلیوری

ا فر الل سنت بركات رضاء امام احمد رضار و في و بندر \_ مجرات

فعداد 1000 رایک بزار

النا الناعث وى الده ١٣٢٢م مري جوري ٢٠٠٠

# ملنے کے پیتے

- (۱) كتب خاندا مجديه، مُما يُحل، جامع مجد\_ د بلي ١- ٢
- (۲) كتب خانه فاروقيه، مثيامحل، جامع مسجد \_ د بلي \_ ۲
  - (۳) دارالعلوم غوث اعظم پوربندر، گجرات
  - (٣) رضوى كتاب هم، شيامحل، جامع مسجد، د بلي ٢
    - (۵) رضااکیڈی،جمبئی
- (۲) مکتبه مدینه، سلالیل روژ، سنهری معجد کے قریب، تین دروازه، احمرآباد، گجرات

www.Markazahlesunnat.com

2

## عرض نا شر

### (از: -احقر ارشد على جيلاني بركاتي - جات جبل بوري

آ قائے اللہ ، دریائے رحمت ، سراپاعشق ومحبت ، بحرذ خارعلوم ومعرفت ، امام اہل سنت ، مجدد دین و ملت ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحقق بریلوی علیہ الرحمة و الرضوان کی ذات سنودہ سفات آج دنیائے اہل سنت کے لئے مختاج تعارف نہیں ، آپ کی علمی وہلی خدمات سے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ساراعالم فیضاب ہور ہاہ اور ہوتا رہے گا (انشا ، اللہ الرحمٰن ) ماضی قریب میں دور دور تک ایسی تا بناک شخصیت نظر میں آتی۔

المحد للد .....! علمائے اہل سنت و ہدردان قوم وطت نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اعلام سنت و ہدردان قوم وطت نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اعلام سنت کے ایمان کی جائے کم ہے اور کیوں نہ ہوگہ اس مردمجاہد نے سارے اسلامیان ہند بلکہ جملہ موشین ومومنات کے ایمان کی عقا کہ باطلہ اور رسویات فاسدہ ضالہ سے تفاظت فر مائی اور ساری زندگی مسلک حق کی باسداری فرمائے رہے، جب بھی وشمنان دین نے رسول عالی وقار ، محبوب پروردگار، شاہیع روز شار کی خلاف ادفی بھی تو بین آمیز کلمہ کہا تو آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ اعلیم سے نے اس کے خلاف ادفی بھی عہدہ و منصب کا خیال ندفر ما یا بلکہ بغیر کسی مصلحت ساسی کے اس کا تھان قبر ما یا بلکہ بغیر کسی مصلحت ساسی کے ایمان وعمل کے راز کوفاش فاش کر دیا اور تو یہ واستنظار کی تلقین فرمائی۔

اعلیمنر ت امام احمد رضائفق بریلوی کی حیات طیبه کا جائزہ لینے سے بیہ بات اظهر من اللمس سائے آتی ہے کہ آپ نے علوم عقلیہ ونقلیہ کی مخصیل و تحمیل اپنے والد

| 38 | تھانوی صاحب کا نمازیوں کے جوتے شامیانے پر پھینک دینا۔             | 10 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
|    | تفانوی صاحب نے اپنے سوتیلے ماموں کے وال کی رکابی میں              | 14 |
| 40 | کتے کاپلہ ڈال دیا۔                                                |    |
| 42 | تاریخی شہادت۔                                                     | 14 |
|    | ا مام احمد رضا کے دور طالب علمی میں دار العلوم دیو بند کا وجود ہی | IA |
| 44 | نبين تفا_                                                         |    |
| 45 | دارالعلوم ديو بند كاا فتتاح_                                      | 19 |
| 47 | دارلعلوم دیوبند میں درجهٔ قرآن اور درجهٔ فاری کا آغاز _           | 10 |
| 48 | دارالعلوم دیوبند کی پہلی عمارت کا سنگ بنیاد۔                      | 11 |
| 50 | دارلعلوم دیو بند کو مدرسه سے دارالعلوم کا نام دیا گیا۔            | rr |
| 51 | بیرونی طلبہ کے قیام کیلئے وارالطلبہ کی تغییر۔                     | ** |
| 52 | دارالعلوم ويوَ بنديين مطبخ كا قيام _                              | 10 |
| 53 | کچی فکریہ _ کتاب کا ماحصل ایک نظر میں _                           | ra |

## • مَا خذ ومراجع •

| علامدنلغرالدين بهادي طيدالرحد                   | حيات اعلى حضرت         | (1) |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----|
| خواجيراز الحن (خليفهٔ خاص قعانوی)               | انثرف الدوائح          | (r) |
| " " " "                                         | حسن العزيز             | (٣) |
| مجوعة لمغوظات مولوى اشرف على تفاتوى             | الافاضات اليوميه       | (4) |
| خواجيعز يزالحن                                  | خاتمهالسواغ            | (4) |
| مولوي ميني الرآبادي (خليفة تفاتوي)              | كمالات اشرنيه          | (1) |
| مولوي محبوب، بايما م يجلس شوري دارالعلوم ديويند | تاريخ وارالعلوم ويويند | (4) |
| مولوی مناظراحس ميلاني، ناشر: - دارالعلوم ديوبند | مواخ قامی              | (A) |
| مولوی عاشق الهی میرشی                           | تذكرة الخليل           | (4) |
|                                                 |                        |     |

www.Markazahlesunnat.com

كى بدداعظم تق-

چونگہ اعلی حصرت امام احمد رضائحق پر بلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بھی بھی وشمنان رسول اعظم ﷺ کا پاس ولیا ظ نہ فر مایا اور ان رہزنوں کو بھی خاطر میں نہ لائے اس وجے دیو بندی، وہائی جلتی جماعت کے اکابرین و ببعین اعلیٰ حضرت کے خلاف ملاح طرح کے زہر اگلتے نظر آتے ہیں۔ بھی اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ قادیا نی کہا، بھی علما مروجہ رسومات کی نبیت آپ کی طرف کی ، بھی قلیل البھاعت کہا، بھی اعلیٰ حضرت کی ذات گرای کو بحروح کرنے کے لئے من گڑھت واقعات اپنی کتابوں میں چھاپ کی ذات گرای کو بحروح کرنے کے لئے من گڑھت واقعات اپنی کتابوں میں چھاپ فرض طرح طرح کرای الرابات وافتر آت کے انبار لگادئے۔ مگر ہماری طمت کے محسن و مرح فرض طرح کرام کی تردید بھی تاریخ کے آئینہ میں فرمائی اور ہونے والے طرح رخی اعلیٰ ہون از الہ بھی فرمایا۔ اور بید الزام عائد کرنے والے خود ذکیل و خوار وستحق عذاب نار ہوئے اور کیوں نہ ہو کہ مشہور ہے۔

" آ ان كاتھوكەخودمنەكو تا ك

اب کوئی بات نہ بن پڑی ، کوئی چارہ کار ندر ہا کہ اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا

ا اس کو آیا ہے نیا پر و پیکنڈہ کرنے گئے کہ وہابی دیو بندی مکتبۂ فکر اور سنی بریلوی گروہ کے

اجس کو آیا تھا تھی واسولی اختلاف نہیں ہے بلکہ بیدایک ذاتی Personal جھڑا اہے۔ در

اسل بات ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی اور مولوی اشرفعلی تھا نوی دونوں دارالعلوم دیو بند میں

پڑھے تھے دوران زیان طالب علمی دونوں میں کی بات پرشد ید تناز عہ ہوا اوراعلیٰ حضرت

بریلوی نے اس مسیس تھا نوی صاحب پر کفر کا فتوی دے دیا اور آخر عمر تک اس فتوے پر

ارٹے رہے۔ اور یکی وہائی تی اختلاف کی ابتداء ہے۔

دور حاضر کے منافقین نے ایسا پروپیگنڈہ کرکے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لے لیا اوران کے ایمان وعقائد کو ہرباد کیا۔ اب ضرورت تھی اس گرامی رئیس الانتیاء حضرت علامہ مفتی نتی علی خان علیہ الرحمہ ہے فرمائی ، بعدہ دیگر اسا تذہ کرام ہے بھی آپ فیضیاب ہوئے اور بعض علوم وفنون تو آپ نے ازخود بعطائے مصطفوی اللہ سیکھے جس کی تفصیل حیات اعلیٰ حضرت وسواخ اعلیٰ حضرت میں مندرج ہے ۔ بہر صال ۔۔۔! آپ ۱۲۸۲ ہ میں جملہ علوم معقولات ومنقولات ہے فراغت حاصل کر کے چودہ سال کی منحی سی عمر میں ایک عالم و فاصل اور مفتی کی حیثیت ہے۔ بن وطت کی ضدمت میں ہمین مصروف ہوگئے۔

اعلی حضرت امام احمد رضائحقق بریلوی گویا علوم وفنون کا سرچشمه،عشق رسول کا مجسمہ عشق رسول کا مجسمہ عشق رسول کا مجسمہ عشق اس اللہ عظام نے فرمائی اور دنیا کے مجسمہ عشق اس اللہ عظام نے فرمائی اور دنیا کے نامور دانشوروں نے بھی آپ کی شخصیت کوسراہا ہے۔مثلاً چیف جسٹس فیڈر شریعت کورٹ آف پاکستان جسٹس میاں محبوب احمد اعلیٰ حضرت کے علمی مقام و مرتبہ سے متعلق فرماتے ہیں:۔

''وہ مترجم کی حیثیت ہے ہوں تو شعور و بیان اور اداؤ زبان کا ایک دبیت ہے ہوں تو شعور و بیان اور اداؤ زبان کا ایک دبیت ہے دیمیں تو امام نو وی مام عسقلانی امام قسطلانی اور امام سیوطی یاد آجاتے ہیں، فقہ میں امام ابو یوسف کے کرم توجہ ہے کشکول فکر بھرے نظر آتے ہیں، علم کلام میں امام رضا ابومنصور ماتریدی اور اشاعرہ کے ائمہ وقت اور وقت نظر کا نمائندہ ہیں، منطق اور فلفہ کا میدان بھی ان کی شہواری فکر ہے یا مال ہے۔''

(مجلّہ امام احمد رضا کا نفرنس کراچی <u>1991</u>ھ، ص \_ اس) اعلیٰضر ت کے علوم وفنون کے متعلق صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ ایک عظیم المرتبت عالم دین ،منصف مزاج مفتی ،کثیرعلوم وفنون کے ماہراورچودھویں صدی

بات کی کداس پروپیگنڈہ کا از الدکس طرح کیا جائے اور امت مسلمہ مرحومہ کواس فریب کاری سے کیسے محفوظ کیا جائے ۔ الحمد للد مذہب اہل سنت کے محن فنافی الرضا والنوری استاذگرامی وقار، ماہر رضویات، مناظر اہل سنت ، حضرت علامہ عبد الستار ہمدانی صاحب قبلہ نے قلم اٹھایا اور باطل گروہوں کے ان غلط پروپیگنڈہ والزامات وافتر اُت کا رونہ صرف قلم سے بلکہ تاریخی شواہد سے ظاہر و باہر کردیا ۔ جزاہ اللہ تعالیٰ الجز آء الجمیل فی والدنیا والآخوہ

استاذی الکریم شیر گجرات حضرت علامه عبد الستار ہمدانی صاحب قبلہ نے کے 199ء میں'' کیا اعلیٰ حضرت بریلوی اور مولوی اشرفعلی تھا نوی نے ایک ساتھ دیو بند میں پڑھا تھا؟'' کے نام سے کتاب تصنیف فر مائی ۔اور ملک و بیرون ملک میں اس کی مقبولیت بھی ہوئی۔

اس کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مولوی اشرفعلی تھانوی اور اعلیٰ حضرت کا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا نا تو در کنار آپ نے بھی دارالعلوم دیوبند میں تعلیم ہی نہ لی بلکہ دیوبند کی دھرتی میں بھی قدم نہ رکھا۔اعلیٰ حضرت جب ایک کامل مفتی کی حیثیت سے دنیا میں جانے پچپانے جارہے تھاس وقت تھانوی صاحب بچپنے کی بچپانہ لغویات و خرافات میں ملوث تھے۔اور جب اعلیضر ت اسلاھ میں ایک مجدد کی حیثیت سے عالم اسلام کے علماء کے مابین اپ علم کا لو ہا منوارہے تھاس وقت مولوی اشرفعلی تھانوی نے ایک معمولی مولوی کی حیثیت سے دیوبند سے فراغت عاصل مولوی اشرفعلی تھانوی نے ایک معمولی مولوی کی حیثیت سے دیوبند سے فراغت عاصل مولوی اشرفعلی تھانوی نے ایک معمولی مولوی کی حیثیت سے دیوبند سے فراغت عاصل کی۔

المختصر....! اس کتاب سے وہ تمام غلط فہمیاں اور جھوٹے پروپگنڈوں کا پردہ چاک ہوجا تا ہے جو وہابی، دیوبندی ، تبلیغی جماعت کے جاہل مبلغین عوام کے سامنے پھیلار کھے ہیں۔

زیرنظر کتاب کی مقبولیت کا نداز ہ اس بات ہے ہوتا ہے کہ یہ کتاب اب تک پپاس ہزار سے زائد تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ ذیل میں ان اداروں کے نام پیش کئے جاتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ جز اھیم الله تعالیٰ فی الآخر ہ

| سن اشاعت | تعداد  | اداره                 | زبان           | ران.               |
|----------|--------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1998     | 13,000 | المختار پبلیکیشن      | اروو           | کبی ان کبی         |
| SU VIVIL |        | كا بى                 | - Selve        | A STATE OF         |
| 1997     | 2000   | تح يك فكررضا بمبئي    | اردو           | يااعلى حضرت؟       |
| 1997     | 1000   | تح يك فكررضا بمبئي    | انگریزی        | بيااعلى حضرت؟      |
| 1999     | 1000   | تح يك فكررضا بمبئ     | ہندی           | بيااعلى حضرت؟      |
| 2000     | 1000   | المجمن بإدرضا         | اردو           | قیقت کے آئید میں   |
| 441      | TRU    | دامن گیره، کرنا تک    | Jana J         | well task          |
| 1998     | 1000   | دارالعلوم غوث اعظم    | مجراتي         | حقيقت              |
| Lines    |        | الديندر               | e and the last |                    |
| 1998     | 30,000 | المخار بليكيش         | اردو           | کبی ان کبی         |
| 2001     | 1000   | مكتبه المصطفى بريلي   | اردو           | تاریخ کے آئینہ میں |
| 1998     | 1000   | رضاا كيدْ في ماليگاؤں | اردو           | ليااعلى حضرت؟      |
| 2000     | 1000   | ئي آواز نا گپور       | اردو           | كيااعلى حضرت؟      |

مندرجہ بالا اداروں نے اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھا یا اور ملک و بیرون ملک بیں اس کونشر کیا۔اس کے باوجود آج بھی اس کتاب کے مطالبات ہوتے رہتے ہیں لہذا اس میں کچھ ترمیم واضا فہ کر کے''مرکز اہل سنت برکات رضا, پور بندر'' کی جانب ہدوبارہ شائع کی جارہی ہے۔

# مفید جھوٹ کے پر یج

کل گذانه شاندان بر کات ،سیدی م**ر کارسید آل رسول حسنین نظمی** میاں دامت بر کاتهم القدسیه سجاد ه نشین خانقاه بر کاشیه مار هر ه مطهر ه

چشم و چراغ خاندان برکات ،امام اہل سنت ،مجد دوین وملت ،غوث وخواجہ کی گرامت ، مجد دوین وملت ،غوث وخواجہ کی گرامت ، ہمارے اعلیٰضر ت ، امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان ، آج کے دور میں مسلک جمہور کی جان مسلک جمہور کی جان

عپارساله عمر میں ناظرہ قرآن سے فراغت، چھسال کی عمر میں میلاد کا بیان،

اللہ چودہ سال کی عمر میں معقول ومنقول تمام علوم درسیہ کی تخصیل سے فراغت، ای

اللہ کو رضاعت سے متعلق ایک فتو کی تحریر، مختلف علوم وفنون پر مشتل ایک ہزار کے
قریب کتب ورسائل کی تدوین، بہترین مضر، اعلیٰ پائے کے محدث، عظیم المرتبت فقیہہ،

ہ باک مناظر، علوم ظاہر و باطن کے امام، بلند پاسپہ پیر طریقت اور سب سے بڑھ کر

عاشق رسول ۔ بیساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس ایک شخصیت کو ودیعت کی اسے

عاشق رسول ۔ بیساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس ایک شخصیت کو ودیعت کی اسے

عاشق رسول ۔ بیساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس ایک شخصیت کو ودیعت کی اسے

عاشق رسول ۔ بیساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس ایک شخصیت کو ودیعت کی اسے

عاشق رسول ۔ بیساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس ایک شخصیت کو ودیعت کی اسے

مرکز اہل سنت برکات رضا صرف چھ ماہ کے قلیل عرصہ میں کشرکت عربی، اردو، ہندی، فاری، وغیرہ زبان میں شائع کر کے عوام وخواص سے داد تحسین حاصل کرچکا ہے۔ اور اب مستقبل قریب میں ہمارا پروگرام ایک نیا رنگ لائے گا۔ انشاء الله و حبیبه جل جلاله و صلی الله تعالیٰ علیه آله وسلم.

میں بے حدممنون ومشکور ہوں آقائے نعمت ،گل گلزار خاندان برکات حضور
سیدی سرکار آل رسول حسنین نظمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین
خانقاہ برکاتیہ مار ہرہ مطہرہ کا کہ انہوں نے اس کتاب پر مقدمہ تحریفر ماکر اس کی
افادیت واہمیت پر چارچا ندلگادئے ہیں۔اللہ تعالی آپ کواجر جزیل وجزائے جلیل بے
مثیل عطافر مائے۔ اور آپ کا سایئرم ہم تمام سنی مسلمانوں کے لئے دراز فرمائے
اور ہم ہیں استفادہ کی استعداد بخشے۔ آمین۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی استاذگرامی قدر حضرت علامہ عبد الستار ہمدانی کو بیشار جزائے خیردے اور آپ کا سایۂ عاطفت قوم و طب کے لئے طویل سے طویل تر فرمائے اور وہائی دیوبندی کے دام فریب ہے محفوظ و مامون رکھے، سرکا راعلی حضرت امام احمد رضاکی خدمات کو عالم اسلام میں عام سے عام تر فرمائے اور جملہ سلمان کو مستقیض و مستفاد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمة النبی الکویم علیه افضل الصلواۃ و التسلیم.

منگِ وربار نوری احقر ارشدعلی جیلانی برکاتی عفی عنه خادم: - مرکز اہل سنت برکات رضا امام احمد رضاروڈ، پور بندر (گجرات)

مورخه: - ۲ رذی قعده ۲۳۲۱ ه مطابق: - ۲۱ رجنوری ۲۰۰۲ ء بروز: - عید دوشنبه

کرتا ہے اور سوا داعظم کوچھوڑ کرایک نی راہ نکا لتا ہے۔

حقیقت پیہے کدانہوں نے نہ کسی نے عقیدے کی بنیا د ڈالی اور نہ کسی نے مکتب خیال کی ۔ البت انہوں نے قدیم عقیدوں اور افکار کوضرورنی زندگی عطاکی ۔ انہوں نے كى جماعت ہے ہٹ كريا فرقه نہيں بنايا۔ان كى مخلصانه تصانيف كا جائزہ ليج ً۔وہ وہی بات کہتے ہیں جوقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔ان کے رسائل اور فناوی تو خیر قرآن وحدیث کےعلوم سے سرشار ہیں ہی ذراان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک مصرعہ کوثر و تشغیم سے دھلا ہوا، قرآنی مفہوم میں ڈھلا ہوا، فرمان رسول کا ترجمان۔ انہوں نے کی کی باتیں کہیں ، کانٹ چھانٹ نہیں کی ۔ بینیں کہ کچھ دکھایا کچھ چھیایا۔ انہوں نے وہی عقائد وافکار پیش کئے جو ہر زمانے اور ہر دور میں پیش کئے گئے ۔ وہی بات کہی جوصد ہوی ہے کہی جارہی تھی۔انہوں نے سلف صالحین کے مسلک اوران کے افكار وعقا كدكوزندگى بخشى \_ وه ايك صاحب فكر، صاحب بصيرت، مديّر، سياست دان بھی تھے۔ بلاشبہامام احمد رضااینے دور میں ایسے یکہ و تنہا نظر آتے ہیں جنہوں نے قومی زندگی میں حسن وصدافت کے کتنے ہی نامعلوم پہلوا جا گر کروئے ہیں ۔جن کی فکرنے انسانی زندگی کے ان ممکنات کو وسعت عطاکی جواس وقت تک ناممکن نظر آتے تھے جب تک ده وقوع پذیر نه ہوگئے۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کا بیکال نہیں کہ وہ علوم عقلیہ ونقلیہ کے ماہر سے، بیجی کمال نہیں کہ وہ ریاضی وہیئت سے، بیجی کمال نہیں کہ وہ ریاضی وہیئت کے آخری وانائے راز ہے، بیجی کمال نہیں کہ وہ فقد کے افق کے درخشاں آفتاب ہے، بیجی کمال نہیں کہ وہ فقد کے افق کے درخشاں آفتاب ہے، بیجی کمال نہیں کہ کربی ، فاری ،اردوی اور ہندی میں اچھی شاعری کرتے تھے۔کمال تو بید ہے کہ وہ تمام خوبیوں کے جامع تھے جو انفرادی طور پر دوسرے لوگوں میں شان افتخار اور اوالعزی کا سبب بنا کرتی ہیں۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان پران کے مرشد برحق حضور خاتم الاکا برسید اللہ وال رسول احمد ی مار ہروی رحمہ اللہ علیہ کی الیمی نظر کرم ہوئی کہ وہ زمانے بھر کی اللہ وال میں مقبول ہوگئے ۔ ان کا قلم اپنوں کیلئے گلاب کی چکھڑی تھا اور دشموں کیلئے مصوصاً شاتمان رسول ﷺ کیلئے ذوالفقار حیدری کا جانشین ۔ وہ حق جو تھے ، حق بیں مصصا شاتمان رسول ﷺ کیلئے ذوالفقار حیدری کا جانشین ۔ وہ حق جو تھے ، حق بیل ان کی طبیعت میں شدت تھی ۔ بعض علماء کے بارے بیس ان کی طرف منسوب سخت گیررو ہے کی اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے بارے بیس ان کی طرف منسوب سخت گیررو ہے کی اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔ اگر بیا بجھن درمیان میں نہ آپڑتی تو ان کا علم وفضل ملت کے دیگر مسائل کیلئے زیادہ مفید طریقے سے صرف ہوتا اور وہ یقیناً اس دور کے ابو صنیفہ کہلا سکتے تھے۔

تو جو خصیت این ہمہ گیراور نابغہروزگا ہو، اس کی مخالفت اور تنقید کا طوبارا یک الزی امر ہے۔ امام احمدرضا کے مخالفین نہ تقریر کے میدان میں ان کے آگے تک سے اور نہ تحریر کے میدان میں۔ وشنوں کے سارے دلائل کو اعلیٰ حضرت نے گا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھ دیا۔ تو امام احمدرضا کے مخالفین شیطانی گروہ کو اور پجھنہ سوجھا، کذب وافتراء کا سہارالیا اور بیہ بات اڑادی کہ امام احمدرضا اور لئیم الامت تھا نوی جی دار العلوم دیو بند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور وہیں دونوں میں پچھان بن ہوگئ جس کے انتقام کے تحت احمدرضا خال نے تھا نوی کو کافر بنادیا۔ امام الا نبیاء فخر موجودات عالم ماکان و ما یکون ، مصطفیٰ جان رحمت ﷺ کے بارے میں بھی تو ای شیطانی گروہ نے دار العلوم دیو بند سے اردو سیمنے کی بات اڑائی تھی ۔مثل مشہور ہے۔ '' گھیانی بلی تھمبا کہ مارالعلوم دیو بند سے اردو سیمنے کی بات اڑائی تھی ۔مثل مشہور ہے۔ '' گھیانی بلی تھمبا کر طاغو تی نوچ' دیو بندی و بابی فرقہ کونو چنے کیلئے تھمبا بھی ملاتو بریلی کے اصیل پٹھانوں کا سام احمدرضا اور انشرفعلی تھانوی کو دیو بند میں ایک ساتھ تعلیم دلوانے کی بات پھیلا کر طاغو تی احمد رضا اور انشرفعلی تھانوی کو دیو بند میں ایک ساتھ تعلیم دلوانے کی بات پھیلا کر طاغو تی طرح دارائیل کو معلم الملکوت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ شیطان نے تو فرشتوں کو بھی پڑھایا ہے عدن میں اللہ تعالی نے منصب پر فائز کیا تھا۔ شیطان نے تو فرشتوں کو بھی پڑھایا

گر خود اس کاعلم اے نافع نہیں ہوا۔ فرشتے وہی اللہ کے معصوم اور فر ماں بردار مخلوق رہےاوران کا استادا پنی سرکش کی وجہ ہے مردود وملعون ہوگیا۔

عاشق رضا مولا ناعبدالسّار بهداتی برکاتی رضوی نوری نے شیطانی لشکر کوٹھکانے لگانے کا بیز ااٹھار کھا ہے۔ رضویات کے تووہ ماہر میں ہی ساتھ ہی'' ویوبندیات' کے بھی ایکسپرٹ ہیں ۔ ناری فرقوں کی قابل اعتراض عبارتیں انہیں منہ زبانی یاد ہیں اور جب وہ''میاں کی جوتی میاں کا جاند' والا فارمولا اپنا کرشیطانی طائفے کے بوے بروں کوعوام کے سامنے نگا کرنے پرآتے ہیں تو لگتا ہے ذوالفقار حیدری نیام سے باہر نکل آئی ہے۔ بیطویل مقالہ جوآپ کے ہاتھوں میں ہے ای برکاتی رضوی نوری خنجر کی کا ہے کا نمونہ ہے۔ ایک ایک دلیل ہمالیہ سے زیادہ مشخکم اور وزن والی ہے۔ وحمن کی کاٹ ای کی تکوار ۔ بیعبدالتار ہمدانی صاحب کی خصوصیت ہے۔ اگر گروہ مخالفین میں ذرابھی غیرت شرم وحیا باتی ہے تو وہ بیمقالہ پڑھنے کے بعدایے منہ میں دھول جھونگ لیں تو تھوڑ اے ۔ مگریہ بےشرم گروہ'' تا ویلات'' نامی منات کے پچاری ہیں ۔ بیلوگ ابوجہل کی سنت کے پیرو ہیں۔جس نے مصطفیٰ جان رحت کی نبوت کی دلیل مانگی اور جب خوداس کی اندهیری مٹھی میں دنی نورانی کنگریوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ پیر کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ محمد جا دوگر ہیں ۔صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک وسلم ۔ یہ لوگ بھی کیا کریں؟ اللہ تعالی نے ان کے دلول پر مہر لگا دی ہے۔اللہ تعالی عبدالستار جمدانی صاحب کے قلم کو دن دونی رات چوگنی نئ قوت عطا فرمائے اور وہ اسی طرح وشمنان رسول کے سینوں کو چھیدتے رہے۔ آمین۔

سیدآ ل رسول حسنین بر کاتی سجاده نشین ، آستانه عالیه مار هره مطهره بر کاتی ماؤس \_ جمعینی

### کیااعلیٰ حضرت بریلوی اور مولوی اشرف علی تھا نوی نے ایک ساتھ پڑھا تھا؟

(۱) آج کل تبلیغی جماعت کے مبلغین عوام مسلمین کو بہکانے کے لئے ایسا غلط پر و پیگنڈہ کرتے ہیں کہ بیٹی اور وہابی کا اختلاف ندہجی اور اصولی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک نجی اور ذاتی جھڑ کا تمرہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر بلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی دارالعلوم ویو بند میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے، طالب علمی کے زمانہ میں ایک دن دونوں میں جھڑ اہوا، اس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے غصہ ہو کر مولوی اشرف علی تھانوی اور دیگر اکا برعلیا نے ویو بند پر کفر کا فتوی دے دیا اور تعلیم ادھوری چھوڑ کر دیو بند سے بر بلی چلے گئے۔ بر بلی آگر بھی ان کا جل ال کم نہ ہوا اور آخر عمر تک وہ اپنے فتو کی پر قائم رہے۔

(۲) نہ کورہ بالا الزام سراسر جھوٹ، کذب صریح اور افتر ائے بیٹن ہے۔ جس کے جھوٹ اور غلط ہونے پر تاریخ شاہد ہے اور بیشہادت ہم اکابر دیوبند کی کتابوں سے دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔

(۳) پہلے ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کا یوم ولا دت معلوم کریں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی ۱ ارشوال ۲۲۲ اھے دن پیدا ہوئے تھے۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی سلمہ الله تعالیٰ بن مولوی نقی علی خاں بن مولوی نقی علی خاں بن مولوی نقی علی خاں بن مولوی رضاعلی خاں متوطن بریلی روہل کھنڈ، نے بتاریخ دس، ماہ دہم یعنی شوال بروز شنبر ۱۲۲ ھرصد دنیا میں قدم مبارک رکھا۔

(-: حواله: -)

'' حیات اعلیٰ حضرت''مصنفہ: - ملک العلماء حضرت مولا نا ظفرالدین بہاری، ناشر: - قادری بکڈیو، ہریلی \_جلداول \_ص\_اا ۵رشوال المكرم عاساه

(۴) مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش ۵رریج الثانی <u>۲۸ ا</u>ھ کی ہے ،مندرجہ ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔

> حضرت والا کی ولا دت باسعادت ۵ررئیج الثانی م۱۲۸ کو چهارشنبه کے دن بوقت صبح صادق واقع ہوئی۔

> > -: واله:

''اشرف السوائح''مصنفه: - تھانوی صاحب کے خلیفہ ٔ خاص خواجہ عزیز الحن ناشر:- مکتبہ تالیفات اشر فیہ تھانہ بھون ۔ جلداول مے ۔ ۱۷

فرمایا که میراس ولا دت ۱۲۸۰ه ه به ، پانچویں ریج الثانی بونت میج صادق ماد هٔ تاریخ'' کرم عظیم'' ہے یا'' مکرم عظیم'' کہیئے۔

-: حواله: <del>-</del>

' حسن العزیز'' ضبط کرده ،خواجه عزیز الحسن به ناشر: - مکتبه تالیفات اشر فیه تحانه مجون ضلع مظفرنگر (یوپی) جلد - ا ملفوظ - ۱۰ ص - ۱۸

(۵) امام احمد رضا محدث بریلوی نے بریلی شریف میں اپنے مکان پر ہی اپنے والد محتر محضرت مولا نا رضاعلی والد محتر محضرت مولا نا رضاعلی خال اور حضرت مولا نا غلام عبد القادر بیگ سے علوم دینیہ کی تعلیم عاصل کر کے صرف چودہ سال کی عمر میں یعنی ۲۸۲ او میں علوم دینیہ کی تحمیل کر لی اور اس سال ۲۸۲ او میں ہی آپ مندا فرقاء پر جلوہ گر ہوئے۔

تمام علوم درسیه معقول ومنقول سب اپنے والد ماجد صاحب سے طاصل کر کے بتاریخ ۱۲۸ شعبان ۱۲۸ اڑھ سے فاتحہ فراغ کیا اور ای دن ایک رضاعت کا مسئلہ لکھ کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا ۔ جواب بالکل صبح تھا۔ والد ماجد صاحب نے ذہن نقاد وطبع وقاء دیکھ کر ای دن سے فتوی نویسی کا کام ان کے سپر دفر مایا۔

(: حواله: -

حیات اعلیٰ حضرت'' \_مصنفه: - ملک العلمها ءحضرت مولا ناظفرالدین بهاری ناشر: - قادری بک ژبو، بریلی شریف \_جلد \_ا \_ص \_اا

(۲) <u>۱۲۸۲</u> هیں جب امام احمد رضا محدث بریلوی مفتی بن کرایئ علم کالو ہا علاء اسلام سے منوار ہے تھے تب مولوی اشرف علی تھانوی کی عمر صرف چھ سال کی تھی ۔ نشانوی کی پیدائش <u>۲۸ ا</u>ھ کی ہے لہذاان دونوں کا ایک ساتھ دارالعلوم دیو بند میں تعلیم حاصل کرناممکن ہی نہیں۔

(2) مولوی اشرف علی تفانوی نے پندرہ سال کی عمر کے بعد یعنی کہ <u>۲۹۹ ہیں</u> دارالعلوم دیو بند میں حصول تعلیم کے لئے داخلہ لیا تھا۔ مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

عربی کی پوری تکمیل دیوبند ہی میں فرمائی اور صرف ۱۹ ریا ۲۰ رسال ہی کی عمر میں بفضلہ تعالیٰ فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ مدرستاد یو بند میں تقریباً پانچ سال بسلسلۂ طالب علمی رہنا ہوا۔ آخر ذیقعدہ ۲۹۵ اھیس وہاں داخل ہوئے اور شروع اسلاھ میں فارغ التحصیل ہوگئے۔

(: حواله: )

''اشرف السواخ''از:-خواجه ۶٬ یزالحن - ناشر مکتبه تالیفات اشر فیه، تفانه مجلون - جلد - ارص - ۲۳ - باب - ۲

یعنی کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے بخیل علوم (۲۸۲ارہ) کرنے کو نو سال بعد مولوی اشرف علی تھا نوی نے ۱۲۹۵ ہیں طالب علمی شروع کی تھی ایسی صورت میں دونوں کا ایک ساتھ پڑھنا اور ہم سبق ہونا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟

(۸) مولوی اشرف علی تھا نوی نے اسلام یعنی کہ جب ان کی عمر ۲۱ رسال کی تھی ،

اس وقت امام احمد رضا محدث بریلوی کی عمر شریف ۲۹ رسال کی تھی ۔ اسلام یعلم کے مولوی اشرف علی تھا نوی کی فراغت ہوئی تھی ، تب امام احمد رضا افتی اسلام پرعلم کے آفیاب درخشاں کی ما نند پورے عالم اسلام میں شہرت حاصل کر بچے تھے۔ کہا ترعلا نے اسلام امام احمد رضا کے علم کا لو ہا تسلیم کر کے ان کو اپنا مقتد ااور پیشوا مان بچکے تھے۔ کہا ترعلا نے اسلام امام احمد رضا کے علم کا لو ہا تسلیم کر کے ان کو اپنا مقتد ااور پیشوا مان بچکے تھے۔

ماہ جمادی الآخر مصلاح میں مفضلہ بریلی ، بدایوں ، سنجعل ، رامپور وغیرہ نے متفقہ طریقہ سے مسئلۃ تفضیل میں اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کا اعلان کیا .....؛اس وقت تک پچہتر ۵ کے رکتا ہیں تصنیف فر ماچکے تھے۔

-: حوالہ:

حیات اعلیٰ حضرت \_مصنفه علامه ظفرالدین بهاری \_ ناشر قاوری بک ڈیو، بریلی \_جلد\_ا\_ص \_۱۲۰\_اور\_ص۱۳

مندرجہ بالا پچیز ۵۷ر کتابوں کی تعداد ۱۳۰۰ ه تک کی ہے اور ۱۳۰۱ ه تک یہ تعداد ایک سو کے قریب پہونچ چکی تھی ۔ المختفر .....! جب مولوی اشرف علی تھانوی

الم اله بیں فارغ التحصیل ہی ہوئے تھے تب امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة و الرضوان تقریباً ایک سو کے قریب نا درزمن کتب کے مصنف کی حیثیت سے افق علوم اسلامیہ کے آفاب کی طرح چمک رہے تھے۔الی صورت میں بیکہنا کہ مولوی اشرف ملی تھا نوی نے ان کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی ، بیسرا سرجھوٹ اور کذب صریح ہے۔

ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو، اس غُرض سے ذیل میں امام احمد رضا محدث بریلوی کی چندان تصانیف کا نام پیش کررہا ہوں جوآپ نے اسلام تک میں تصنیف فرمائی تھی۔

- شوح هدایة النحو. (عربی) ۱۲۸۰ ه صرف آ تحد مال کی عربیل
- حاشیه مسلم الثبوت (عربی) ۲۸۲ اه صرف دس سال کی عربیں
  - الزلال الانقى من بحر سبقة الاتقى (عربي) مسايه
- النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب (عربي) ٢٩٠١م
  - اطائب الاكسير في علم التكسير ١٩٢١م
  - الرؤض البهيج في آداب التخريج (عربي) ٢٩١١ه
- ضوء النهاية في اعلام الحمد و الهدايه (عربي) ١٨٥٥ اله
- السعى المشكور في ابداء الحق المهجور (عربي) ٠٩٢١٥
  - يعبر الطالب في شيون ابي طالب (اردو) ١٩٢٠ إه
  - مطلع القمرين في ابانة سبقة العمرين (اردو) 4 1 م
- اعتقاد الاجتناب في الجميل و المصطفى و الآل و
   الاصحاب (اردو) <u>۲۹</u>۸ه
  - البشرى العاجله من تحف آجله (عربي) ٢٠٠١ ه
- نقاء النيره في شرح الجوهرة ملقب به النيره (اردو) ١٢٩٥،٥

- سيف المصطفى على اديان الافتراء (اردو) ١٩٩٩ ه
  - فتح خيبر (اردو) ١٣٠٠ه
  - حل خطاء الخط (٢٨٨ ١٥
  - جوابھائے ترکی بہ ترکی ۱۳۹۲ہ
  - تنبيه الجهال بالهام الباسط المتعال ٢٩٢١٥
  - النيرة الرضيه على النيرة الوضيه ١٢٩٥٥.
  - قمر التمام في نفي الظل عن سيد الانام ٢٩١١م
- نورعيني في الانتصار الامام عيني (عربي) ٢٩١١م
- الكالم البهئ في تشبيه الصديق بالنبي (اردو) ١٢٩٠ إه
- وجه المشوق بجلوة اسماء الصديق و الفاروق (اردو) كر٢٩١ه
  - نفئ الفئ عمن بنوره اناركل شئ (اردو) ٢٩١١ ه
    - المعود التنقيح المحمود ١ ٢٩٠١ه
- سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى (اردو) كروم اره
- اجلال جبرئيل بجعله خادما لمحبوب الجليل (اردو)
- هدى الحيران في نفى الفئ عن شمس الاكوان (اردو)
  9 1 1 10
  - حمائد فضل رسول (عربی) میساه
  - نذر گدا در تهنیت شادی اسری (اردو) ۱۳۰۰ه
- (۹) ندکورہ بالا تصانیف کے علاوہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- احكام الاحكام في التناول من يد من ماله حرام (اردو) ٢٩٨٠ م
  - النيرة الوضية شرح جوهرة المضيعة ١٢٩٥ ه
  - انفس الفكر في قربان البقر (اردو) ٢٩٨ ١٥٥
    - الامر باحترام المقابر (اردو) ۲۹۸ اه
- اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي التهامه (اردو) 199 1،
  - حسن البراعة في تنقيد الجماعة (عربي) 1799 في 119
- النعيم المقيم في فرحة مولد النبي الكريم (اردو) ٩ ٢٩١١م
  - بذل الصفاء بعبد المصطفى (اردو) • ١٣٠٠ ه
- المقالة المسفره عن حكم البدعة المكفره (عربي) اسماره
- المجمل المسدد ان ساب المصطفى مرتد (عربي اردو) اسماه
  - الطرة الرضيه على النيرة الوضيه (عربي) ٢٩٥١ إه
    - مداح فضل رسول ١٣٠٠،
  - فصل القضاء في رسم الافتاء . (عربي) ٩ ٢٩٩ ٥
- الطراز المذهب في التزويج بغير الكفوء و مخالف المذهب. (اردو) ۱۲۹۹ه
  - عبقرى حسان في اجابة الاذان (عربي) ١٩٩٩ ه
  - سوارق النساء في حد المصر و الفناء . (عربي) ٠٠٠٠٠ه
- لمعة الشمعة في اشتراط المصر للجمعة (عربي) ١٣٠٠٥
- احسن الجلوه في تحقيق الميل والزراع و الفراسخ و الفلوه (عربي) ۱۳۰۰ه
  - مرتجى الاجابات لدعا الاموات (اردو) ٢٩٣٠ إه

اسیا ہے تک کثیر تعداد میں حواثی ، شروح ، اور فناوی لکھ چکے ہیں۔ امام احمد رضا کے کثیر تعداد میں لکھے ہوئے فناوی جو صرف آپ نے اسیا ہے تک لکھے تھے وہ فناوی رضویہ شریف کی بارہ جلدوں میں کھیلے ہوئے ہیں اور اسیا ہے تک کے اکثر فناوی دستیا بنہیں ہو سکے جو فیل تعداد میں دستیاب ہوئے وہی شامل اشاعت ہو سکے۔

#### الحاصل .....!

سیر کہ جب مولوی اشرف علی تھانوی طالب علمی کے دور سے ہمکنار ہور ہے تھے اس وقت امام احمد رضا محدث ہر بلوی علم کے بحر نا پیدا کنار کی حیثیت سے عالم اسلام کے ما بین مشہور اور معروف تھے۔ الیی صورت میں یہ کہنا کہ مولوی اشرف علی تھانوی ان کے ہم سبق تھے آفاب کوآئینہ دکھانے کے مانند ہے۔

(۱۰) کا ۱۲۸۱ ہیں جب امام احمد رضا محدث بریلوی مفتی بن چکے تھے اس عرصہ میں مولوی اشرف علی میں مولوی اشرف علی میں مولوی اشرف علی تھا نوی کی عمر تقریباً پانچ سال کی تھی ۔ والدہ کے انتقال کے بعد مولوی اشرف علی تھا نوی کی تربیت مولوی اشرف علی تھا نوی کی تربیت مولوی اشرف علی تھا نوی کے والدنے کی ۔

حواله ملاحظه فرمائيں۔

حضرت والا کی عمرا بھی غالبًا پانچ سال ہی کی تھی کہ والدہ مشفقہ کا سابیہ عاطفت سرے اٹھ گیا۔

#### -: حواله:

''اشرف السواخ''۔ از: -خواجه عزیز الحن - ناشر: - مکتبه تالیفات اشر فیہ تھانہ بھون مضلع مظفر گر، یو پی -جلد۔ ا- باب - ۵ - ص - ۱۸

(۱۱) مولوی اشرف علی تھانوی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد جب اپنے والد کی تربیت میں ۱۲۸ھ سے لئے تربیت میں ۱۲۸ھ سے لے کر ۱۲۹ھ سے کر ۱۲۹ھ سے کے لئے دارالعلوم دیو بند میں تخصیل علم کے لئے داخلہ لینے تک رہے ،اس عرصہ میں مولوی اشرف علی تھانوی ایر ایسی ایسی شرارتیں کرتے کے کہ مہذب آ دی اسے پڑھ کرشرم سے اپنا سر جھکا لے مولوی اشرف علی تھانوی کی شرارتوں پرمشمتل کچھ واقعات مولوی اشرف علی تھانوی کی سوائح حیات سے اخذ کرکے قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

واقعه نمبرا:-

مولوی اشرف علی تھا نوی کا اپنے والد کی جاریا ئی کے

يائے باندھ دينا

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کی اپنی شرار تیں فخر کے ساتھ اپنی محفل میں بیان کرتے ہیں۔جوان کے ہی الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

خود فرماتے سے کہ ایک دفعہ بچھے کیا شرارت سوجھی کہ برسات کا زمانہ تھا مگر ایسا کہ بھی برس گیا بھی کھل گیا۔ مگر چار پائیاں باہر ہی بچھتی تھیں ۔ جب بر سے لگا چار پائیاں اندر کر لیس جب کھل گیا باہر بچھالیس ۔ والدہ صاحبہ کا تو انتقال ہو چکا تھا بس والدصاحب اور ہم دونوں بھائی ہی مکان میں رہتے تھے، متیون کی چار پائیاں ملی ہوئی بچھتی تھیں ۔ ایک دن میں نے چیکے سے متیوں چار پائیوں کے پائے آپس میں ری سے خوب کس کر باندھ دے ۔ اب رات کو جو مینھ برسنا شروع ہوا تو والد صاحب جدھر سے بھی گھیھے ہیں متیوں کی متیوں ک

#### واقعهمرا

## تھانوی صاحب کا اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرنا

ا پنے بھائی کے سرکوا پنے بیشا ب ہے تر کردینے کی اپنی نازیبا حرکت بلاکسی شرم وحیا کے تھانوی صاحب نے اپنی محفل میں بیان فر مائی۔ جو تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ '' الا فاضات الیومیہ من الا فا دات القومیہ'' میں کارشوال المکرّم معتباھ کی مجلس کے عنوان کے تحت خود تھانوی صاحب کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ: -

میں ایک روز پیشاب کررہاتھا، بھائی صاحب نے آگر میرے سرپر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ایک روز الیا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کررہے تھے، میں نے ان کے سرپر پیشاب کرنا شروع کر دیا اتفاق ہے اس وقت والدصاحب تشریف لے آئے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے میرے سرپر پیشاب کیا تھا۔ بھائی نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ مختصری پٹائی ہوئی اس لئے کہ میرا دعوی ہی دعوی رہ گیا تھا شہوت کچھ نہ تھا اور میر نے فعل کا مشاہدہ تھا فرض جو کی کو نہ سوجھتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجھتی تھی۔

#### -: واله:

الا فاضات اليوميه ـ ناشر ـ مكتنبه دانش ديوبند (يو پي ) جلد ٢ ـ قسط - ١٠ ملفوظ ـ ٨٣٠ ـ ص ـ ٣٧٥

مولوی اشرف علی تھانوی کو دار العلوم دیو بند میں امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة والرضوان ، ہم سبق ہونے کا سفید جھوٹ بولنے والے سیاہ کذابین مذکورہ بالا چار پائیاں ایک ساتھ گھٹٹی چلی آتی ہیں۔ رسیاں کھولتے ہیں تو کھلتی گئی تھیں۔ رسیاں کھولتے ہیں تو کھلتی گئی تھیں۔ کا شاچا ہا تو چا قونہیں ملتا۔ غرض بڑی پریشانی ہوئی اور پھر بڑی مشکل سے پائے کھل سکے۔اور چار پائیاں اندر لے جاسکیں۔اس میں اتنی دیر لگی کہ خوب بھیگ گئے جار لادصا حب بڑے خفا ہوئے کہ ریہ کیا نامعقول حرکت تھی۔

#### واله نبران

''اشرف السوائح''۔ از \_خواجہ عزیز الحسن، ناشر: - مکتبہ تالیفات اشر فیہ۔ تھانہ بھون ۔ یو پی ۔جلد۔ اباب ۔ ۵ ۔ص ۔۲۰

#### جاواله نبر2

الا فا ضات اليوميه \_ ناشر: - مكتبه دانش ديوبند \_جلد ٢\_قيط \_ ١٠، ملفوظ \_ ٨٣٧ \_ص \_٣ ٨٣

ندکورہ بالا واقعہ ۱۲۸۵ ہے بعد کا ہے۔ اس وقت کا ہے جب کہ اما ماحمد رضا محدث بریلوی تکمیل علوم دینیہ کر کے مفتی کی حیثیت سے خدمت دین اور تصنیف کتب میں ہمہ تن مصروف تھے اور تھا نوی صاحب اس وقت شوخی نفس کے جذبے میں اپنے والد صاحب کی چار پائی کے پائے رسی سے بائد ھنے کی شرارت میں غرق تھے۔

معلوم نہیں کہ تھا نوی صاحب کے سوائح نگارخواجہ عزیز الحن نے مذکورہ واقعہ شرارت کا ذکر کرکے ملت اسلامیہ کو کونساسبق اخلاق اور نصیحت دین کرنا چاہا ہے یا پھر خلیفہ کم از ہونے کا حق ادا کرنے میں لغو ترکت بھی لکھ ماری ۔اس سے بڑھ کر جیرت انگیز اور نفرت آور تھا نوی صاحب کی ایک اور شرارت آمیز حرکت ملاحظہ فرما کیں:۔

واقعہ کو پڑھ کر ساکت اور مبہوت ہوجائیں گے کہ بیہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب مولوی اشرف علی تھانوی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے والد کی تربیت میں تھے۔
یعنی کہ ۱۲۸ھ کے بہت بعد کا ۔ اور اس وقت تھانوی صاحب کی عمر پانچ سال کی نہیں بلکہ زیادہ رہی ہوگی کیونکہ مذکورہ واقعہ بیان تھانوی صاحب نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا بلکہ زیادہ رہی ہوگی کیونکہ مذکورہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اپنے والد کے ذریعہ پیٹنا تک بیان کیا ہے۔ اپنے والد کا مقولہ ، اپنا عذر کرنا ، اور پھر اپنے والد کے ذریعہ پیٹنا تک بیان کیا ہے۔

ندکورہ واقعہ تھانوی صاحب نے اپنی کارشوال و ۱۳۵ ہے گال میں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ تب تھانوی صاحب کی عمر و کرسال کی تھی ،اس کا مطلب میہ ہوا کہ تھانوی صاحب کو میہ واقعہ من وعن یا د تھا۔اب رہا سوال میہ کہ میہ واقعہ کب کا ہے؟ ایک بات تو قابت ہو چکی ہے تھانوی صاحب کی عمر جب پانچ سال کی تھی تب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا لیکن ۵ مرکی بات تھانوی صاحب کو بالکل یاد نہ تھی یہاں تک کہ ہوا تھا لیکن ۵ مرورت وشکل بھی۔

قارئین کی خدمت میں''اشرف السوانخ'' کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں:-

حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ صاحبہ کی صورت و الشکل تو پورے طورے یا دہی نہیں لیکن جب خیال کرتا ہوں تو اتنایا د آتا اسے کہا کہ جائے گئی کی طرف بیٹھی ہیں ۔ بس مید ہیئت ذہن میں باقی رہ گئی ہے ۔ اور پچھے یا ذہیں رہا کیوں کہ میں بہت ہی چھوٹا تھا۔ چار یا نج سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے

#### (=: واله: >

''اشرف السوائح''از:-خواجه عزیزالحن، ناشر:- مکتبه تالیفات اشر فیه، نمانه بھون (یوپی) جلد ۱- باب ۵ میں ۱۸

ندکورہ ملفوط سے میہ بات ثابت ہوئی کہ تھا نوی صاحب کو پانچ سال کی عمر کی اس یا دیکھ سال کی عمر کی اس یا دنییں تھیں ، حتیٰ کہ والدہ کی بیئت بھی ۔ حالا نکہ اولا دا پنے والدین کی شکل و صورت یادنہیں تو اور واقعات پانچ سال کی عمر کے کیونکر یا درہ سکتے ہیں؟ مطلب میہ ہوا کہ تھا نوی صاحب نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرنے کی شریر حرکت پانچ سال کی عمر میں نہیں بلکہ زیادہ عمر میں کی تھی ۔ اگر میچرکت بول پانچ سال کی عمر میں واقع ہوئی ہوتی تو وہ بھی تھا نوی صاحب کو اپنی والدہ کی شکل وصورت کی طرح یا دنہ ہوتی۔

لیکن .....! تھانوی صاحب کوو ۳۵ اھ یعنی کدا پی عمر کے مرسال گزرنے کے باوجوداس ہیئت سے یادتھی کہ انہوں نے بیحرکت جذبہ انتقام کے تحت کی تھی ۔ کیونکہ ایک دن تھانوی صاحب کے بھائی نے تھانوی صاحب کے برکو پیشاب سے بھگودیا تھا لیک نھانوی صاحب بدلہ لے کربی رہے ۔ گروائے بدلھیبی میں القائے بول کے وقت تھانوی صاحب کے والد کی تشریف آوری ہوئی اور انہوں نے اپنے ہونہار لخت جگرکا کرتوت اپنی آتھوں سے دکھولیا۔ تھانوی صاحب نے اپنے دفاع میں بھائی صاحب کی سنت پرعمل کرنے کا عذر بیش کیالیکن سے عذر قبولیت کے شرف سے محروم رہا نینجناً کی سنت پرعمل کرنے کا عذر بیش کیالیکن سے عذر قبولیت کے شرف سے محروم رہا نینجناً تھانوی کی ان کے والد نے پٹائی کی ۔ المختصر ..... سے کہ تھانوی صاحب نے اپنی محفل میں تفاخر آبیوا قعہ پورے سیاق وسباق کے ساتھ بیان کیا جس کا مطلب سے ہوا گؤاس وقت تھانوی صاحب کی عمر یقیناً کارسال سے زیادہ بی تھی ۔ اوسطاندازہ لیا جائے تو بھی کم از تھانوی صاحب کی عمر یقیناً کارسال سے زیادہ بی تھی ۔ اوسطاندازہ لیا جائے تو بھی کم از تھانوی صاحب کی عمر وگ یعنی کہ بر بریا کیا واقعہ شار کیا جا سکتا ہے ۔ یعنی کہ اس وقت تھانوی صاحب کی عمر وس سال رہی ہوگی ۔ اور اس وقت امام احمد رضا محدث بریلوی کومندا فتاء پر فائز ہونے کو کہ رسال کا عرصہ گزر چکا تھا۔

اور.....!اگر مان بھی لو کہ تھا نوی صاحب کی عمر صرف ۵ رسال کی تھی نہ بھی ہے کہا

جا سکتا ہے کہ کہ ۱۲۸۲ھ میں جب امام احمد رضا محدث بریلوی مفتی بن گئے تھے تب تھانوی صاحب اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرنے (موتنے) کی نازیبا حرکت اور شرارت میں مصروف تھے۔الیی صورت میں تھانوی صاحب کا امام احمد رضا کے ساتھ دارالعلوم دیو بند میں پڑھناممکن بی نہیں، بلکہ ایسا تصور کرنا بھی غیرممکن ہے۔

مولوی اشرف علی تھا نوی نے 149 ھے میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لینے کے قبل قرآن شریف حفظ کیا تھا، کیکن حافظ قرآن ہوجانے کے باوجود بھی ان کی شرارتیں جاری تھیں، مگرفرق میں تھا کہ حافظ ہوجانے کے باوجود وہ حالت نماز میں اپنی شرارت کے جو ہروکمال دکھاتے تھے۔مندرجہ ذیل واقعہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔جس کا مطالعہ کرنے سے بیات سامنے آئیں گی کہ وہائی تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب حافظ قرآن ہوجانے کے بعد بھی اپنی شرارتوں سے بازنہیں آئے تھے عادت سے مجبور تھے۔نفس میں شرارت بی شرارت بھری تھی۔

خودتھانوی صاحب کا مقولہ ہے کہ ''جوہم دونوں بھائیوں کوسوجھتی تھی وہ کسی کو نہسوجھتی تھی'' لہذا تھانوی صاحب کو ایک نرالی شرارت سوجھی ۔ عام حالات میں تو شرارت کرتے ہی تھے لیکن اب حالت نماز میں فن شرارت دکھارہے ہیں: 
واقعہ نمیر سو: -

تھا نوی صاحب کا نما زمیں حافظ جی کودھو کہ دینا، قبقہہ مارکر ہنسنا اورنما زنو ڑ دینا

نماز میں حافظ صاحب کو دھو کہ دینا اور قبقہہ مار کر ہنسنا اور نمازاُتو ڑ دینے کا واقعہ خود تھانوی صاحب کے خلیفۂ خاص اپنی کتاب میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ: -

حضرت والا جب سنانے کھڑے ہوئے اور اس آیت پر پہو پچ الا انت مندو لکل هوم هاد "بہت تر تیل کے ساتھ پڑھا جیسا کہ رکوع کرنے کے قریب حضرت والا کا معمول ہے۔ اس کے بعد اس ہے آگے جب الله یعلم الغ پڑھنے لگے تو لفظ "الله" کواس طرح بڑھا کر پڑھا کہ جیے رکوع بیں جارہے ہوں "الله" کواس طرح بڑھا کر پڑھا کہ جیے رکوع بیں جارہے ہوں اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہوں۔ بس حافظ بی ہے بچھ کر کہ رکوع بیں جارہے ہیں فوراً رکوع بیں چلے گئے۔ إدھر حضرت والانے آگے قراًت شروع کردی قرات شروع کردی ۔ یعلم ما تحمل الغ اب ادھرعافظ بی تو رکوع بیں پہو نچے اورادھر حضرت والانے آگے قراًت شروع کردی ۔ فورائی حافظ بی سید ھے ہوکر کھڑے ہوئے۔ اس پر حضرت والا کو رکوع بیں بہو نے اور ادھر حضرت والا کو ۔ اس پر حضرت والا کو ۔ اس پر حضرت والا کو ۔ اضافی رہی ہوئے۔ اس پر حضرت والا کو ۔ اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز تو ڈکر الگ ہو گئے۔ ۔

(=: واله: >

#### ''اشرف السواخ''۔ازخواجہ عزیز الحسٰ ۔ناشر مکتبہ تالیفات اشر فیہ۔ تھانہ بھون (یوپی) جلد۔ا، باب۔۵،ص۔۲۰

تھا نوی صاحب کوامام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا ہم سبق ہونے کا دعویٰ کرنے والے عناصر مذکورہ واقعہ سے عبرت لیس کہ حفظ قرآن کے بعد جب تھا نوی صاحب'' صلاۃ دھوکہ'' پڑھ رہے تھے اور ابھی ان کا دار العلوم دیو بندییں داخلہ بھی نہیں ہوا تھا تب امام احمد رضا محدث بریلوی علم لدنی کے دریا سے عالم اسلام کے لاکھوں تشدگان علوم کی بیاس بجھارہے تھے۔

ان دونوں کی حالت کا تاریخ کے شواہد کی روثنی میں جائز ہ لینے سے یہ بات اظہر من انقمس واضح ہوگی کہان دونوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ندگورہ واقعہ سے تھانوی صاحب کی شریر ذہنیت کا بھی پنۃ لگتا ہے۔اول تو یہ کہ تھانوی صاحب شرارت تھانوی صاحب شرارت کرنے کے لئے پہلے سے سوچ رہے تھے کہ آج کیا شرارت کروں؟ غور وفکر کے بعد ہی طے کیا کہ آج تو شرارت کے جو ہر نماز میں حافظ جی کو دھوکہ دے کردکھانا چاہیئے اور اپنے مقصد شرارت میں کامل طور پر کا میاب ہونے کے لئے قرآن مجید کی آیت کا احتجاب بھی کرلیا۔

آیت کوتر تیل ہے کس طرح پڑھنا کہ حافظ جی دھو کہ کھا جا کیں ہیجھی ٹھان لیا۔ اورا پنی ترکیب ووفن دھو کہ بازی پران کوا تنااعتا دتھا کہ حافظ کو پہلے ہی ہے مطلع کر دیا۔ صرف اتنا ہی مطلع نہیں کیا کہ میں دھو کہ دونگا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ فلاں آیت میں دھو کہ دونگا۔

اس کا مطلب میہ ہوا کہ تھا نوی صاحب کواپنے فن دھو کہ بازی پر کامل اعتما دتھا

ہلہ مہارت تامہ بھی حاصل تھی۔ حافظ جی کو اپنے حافظ پر نازتھا اس لئے تو تھا نوی ساحب کو جواب میں کہا کہ'' جاؤ بھی! تم مجھے کیا دھو کہ دے سکتے ہو ہڑے ہڑے موافظ تو مجھے دھو کہ دے سکتے ہو ہڑے ہر سے مافظ تھے کہ جس کو چیلنج مجھے دھو کہ دے نہ سکے''لیکن حافظ صاحب اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ جس کو چیلنج دے رہا ہوں وہ کوئی معمولی دھو کے بازنہیں ، بلکہ دھو کے بازوں کی جماعت کا سردار ہے۔ انجام کا رحافظ جی دھو کہ کھا ہی گئے۔

اب ذرا تھانوی صاحب کی دھوکہ بازی درحالت نماز کا جائزہ لیں۔ بحیثیت امام تھانوی قرآن مجید کی دھوکہ بازی درحالت نماز کا جائزہ لیں۔ بحیثیت امام تھانوی قرآن مجید کی قرائت کررہے تھے لیکن خشوع وخضوع کا فقدان ہے کیونکہ ذہمن میں تو یہی بات ہے کہ کب وہ آیت پر پہونچوں اور ترتیل سے پڑھ کر حافظ کو دھوکہ دوں قر اُت قرآن کررہے ہیں لیکن سب توجہاس آیت پر ہے کہ جس آیت میں وہ دھوکہ دینے والے تھے۔وہ آیت آتے ہی تھانوی صاحب نے اس کو ترتیل سے اس طرح پڑھا کہ گویا وہ قرائت پوری کرکے رکوع میں جانے والے ہوں۔

علاوہ ازیں اللہ یعلم الغ میں لفظ اللہ کواس طرح پڑھا کہ جیسے رکوع میں جارہے ہوں۔ پیچھے کھڑے حافظ جی یہ سمجھے کہ تھانوی صاحب رکوع میں جارہے ہیں وہ بھی رکوع میں چلے گئے لیکن تھانوی صاحب نے آگے تر اُت شروع کر دی۔ اب ذراد کیھو۔۔۔۔۔۔۔۔!!

تھانوی صاحب امام ہونے کی حیثیت ہے آگے کھڑے ہیں۔ حالت نماز میں قیام کے دوران نمازی کی نگاہ مجدگاہ پر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہور ہا ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تھانوی صاحب آگے ہے کس طرح دیکھ رہے تھے کہ حافظ جی رکوع میں گئے جی صرور پیچھے کومڑ کر دیکھا ہوگا۔ جب حافظ جی رکوع میں گئے اور تھانوی صاحب نے آگے قرائت شروع کر دی تب حافظ جی کو پیتہ چلا کہ واقعی میں دھوکہ کھا گیا۔ چھوکرے نے دھوکہ دے ہی دیا۔ اس لئے وہ رکوع ہے واپس قیام کی دھوکہ کھا گیا۔ چھوکرے نے دھوکہ دے ہی دیا۔ اس لئے وہ رکوع ہے واپس قیام کی

حالت میں آگئے ۔ ان کی بیرتمام حرکت تھانوی صاحب آگے ہونے کے با وجود و کھھ رہے تھے۔ اپنی کامیابی پرشاد ماں تھے ۔فن دھوکہ بازی کی کامیابی پر فرط مسرت میں حالت نماز میں قبقہہ مار کرہنس پڑے، ہنسی کا غلبہ اتنا ہوگا کہ ضبط کرنا دشوارتھا، اس کئے نماز توڑ دی۔

وہائی تبلیغی جماعت کے تھیم الامت کی حکمت عملی دیکھو! نماز اسلام کا اہم رکن اور افضل العبادات ہے۔ ہرمومن نماز کا وقار اور اوب ملحوظ رکھتا ہے، بلکہ غیر مسلم بھی نماز کی تعظیم بجالاتے ہیں۔ بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے ٹرین کے سفر میں کمپارٹمنٹ میں بحثیت مسافر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہنسی مذاق کی با تیں کر رہے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور کوئی مسلمان مسافر نماز شروع کرتا ہے فوراً وہ غیر مسلم خاموش ہوجا ئیں گے اور نماز کا ادب بجالائیں گے۔

ليكن وائے افسوس .....!!!

وہانی تبلیغی جماعت کے لوگ جن کو تکیم الامت کہنے میں فخر محسوں کرتے ہیں وہ مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب نماز کو ایک مضحکہ خیز انداز میں شرارت کی جائے وقوع ہنار ہے ہیں اور وہ بھی کب؟ حافظ قرآن ہوجانے کے بعد ۔ جس نے قرآن مجید کے مسار پارے اپنے میں اتارے تھے وہ نماز کی عظمت و وقعت کے لئے اپنے ول میں تھوڑی بھی جگہ نہیں رکھتے تھے۔شرارت کرنے کی سوجھی بھی تو نماز ہی میں شرارت کرنے کی سوجھی بھی تو نماز ہی میں شرارت کرنے کی سوجھی بھی تو نماز ہی میں شرارت کرنے کی سوجھی بھی تو نماز ہی میں شرارت کرنے کی سوجھی بھی تو نماز ہی میں شرارت کرنے کی سوجھی بھی تو نماز ہی میں شرارت کرنے کی سوجھی ہی ۔ اور وہ بھی قرآن مجید کی آئیوں میں دھوکہ دے کر ۔۔۔۔۔!!!

ہوسکتا ہے کہ قارئین میں سے کسی صاحب کو میرا وہ جملہ کہ'' تھانوی صاحب دھوکہ بازوں کے جماعت کے سردار ہیں'' اچھا نہ لگا ہولیکن دھوکہ بازی کی فئکاری تھانوی صاحب سے خلیفہ ُ خاص خواجہ عزیزالحن کیا فرماتے ہیں؟ وہ ملاحظہ ہو:-

حفرت اقدس کسی کام سے فارغ ہوتے ہی فوراً شبیع سنجالتے تھے اور بعض اوقات مزاحاً فرماتے کہ میں نے اس کا نام'' جال'' رکھا ہے کیونکہ ای سے لوگ تھنستے ہیں۔

#### (:2016:)

خاتمة السواخ\_از ،خواجه عزيز الحن\_ناشر:- مكتبه تاليفات اشرفيه \_تفانه مجون \_ باردوم \_ص \_٣٨

مذکورہ بالاعبارت پرکوئی تیمرہ نہ کرتے ہوئے ناظرین کی خدمت میں تھانوی صاحب کی دھوکہ بازی کی ایک عجیب وغریب حکایت پیش کررہا ہوں: -

ایک شخص درویش بہاں آئے تھے۔ مریدوں کوخوب روٹیاں کھلائیں حتی کہ چھ ہزار کے مقروض ہو گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ کو بیامید تھی کہ مریدوں سے وصول ہوجائے گا۔ گر پچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ فلاں ریاست کے پریذیڈنٹ کوسفارش لکھودیں کہ وہ اتنی رقم قرض دیدیں۔ میں نے لحاظ میں دب کر لکھ دیا ، لیکن اس خیال سے کہ ان پر بار نہ پڑے ، اس لئے بمصلحت ایک خط ڈاک سے لکھ کر روانہ کر دیا کہ اس فتم کا خط اگر کوئی شخص لائے تو میری طرف سے اس کو مہتم بالثان نہ سمجھا جائے۔ جو مناسب ہو عمل کیا جائے گا۔ اب اس صورت میں میری طرف سے ان پر کوئی بار نہ رہے گا۔ جو ان کومناسب معلوم ہوگا ،

#### -: حواله نمر 2:

'' كمالات اشرفيه' ناشر: - ادارهٔ تاليفات اشرفيه، تھانه بھون ، ك اشاعت <u>199</u>8ء باب المفوظ - ۵ ، ص ۳۲۵

ندکورہ اقتباسات کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کی مرتبہ پڑھیں اور تھانوی صاحب کی شان فراڈ کی داو دیں \_ پہلی عبارت'' خاتمہ السوائح'' میں تھانوی صاحب کا کہنا کہ ''میں نے تعلیج کا نام'' جال'' رکھا ہے ۔ کیونکہ اس سے لوگ بھنتے ہیں'' اس جملہ سے تھانوی صاحب کی ذہنت کا پنہ چاتا ہے۔

تبیع ، جو کہ عبادت کی نشانی ہے ، اس تبیع کوتھانوی صاحب'' جال'' کا خطاب عطافر مارہے ہیں اور اس کی وجہ بیہ بتائی کہ اس سے لوگ پھسنتے ہیں۔ تو کیا تھانوی صاحب لوگوں کو پھنسانے کے لئے ہاتھ میں تبیع لے کر ہیٹھتے تھے کہ'' آجا، پھنستا جا''

تبلیغی جماعت کے اکثر مبلغین ہروقت ہاتھ میں کیاای مقصد کے تحت تبیج لے کر گھو متے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے کروڑوں بھولے بھالے افرادان کے جبہ، دستاراور تبیج کود کی کر دھو کہ کھا گئے اوران کے دام فریب کے شکا بن کر گراہیت کی راہ چل نکلے ہیں۔

دوسری اور تیسری عبارت میس خود تھا نوی صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ میس لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں۔ ایک درویش چھ ہزار کے مقروض تھے انہوں نے تھا نوی صاحب کو کی ریاست کے پریذیڈنٹ کوسفارش کا خطاکھ دینے کی گزارش کی تو تھا نوی صاحب نے سفارش کا خطاکھ دیا۔ وہ مقروض دروش تو خوش ہوگئے ہوں گے کہ واہ! کام بن گیا، حضرت نے سفارش کا خطاکھ کرمیرا کام کردیا، خوشی خوشی وہ درویش تھا نوی صاحب کا خط لے کرسنر کی تکلیفیں جھیل کرریاست کے پریذیڈنٹ کے پاس پہو نچے موں گے اور یہی امید لے کرگئے ہوں گے کہ خط دیے ہی میرا کام ہوجائے گا۔

'' حسن العزیز''۔مرتبہ حکیم محمد یوسف بجنوری۔ ناشر مکتبہ تالیفات اشر فیدتھانہ بھون ۔ضلع مظفر نگر ۔جلد ۔۳۔حصہ۔۱، قبط۔۱۲۔ص۔۱۰۲

#### -: حواله نمبر 2:

'' کمالات اشرفیه''(۱۹۹۵ء) تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ، ناشرادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، باب ا ملفوظ ۲۰۳\_مے ۱۲۲

ندکورہ عبارت پر پچھ تبھرہ کرنے سے پہلے ایک اور عبارت ملاحظہ فرما کیں جو ندکورہ عبارت سے ملی جلی ہے اور دھوکہ بازی پرمشمل ہے ۔خود تھانوی صاحب اپنی دھوکہ بازی کی حرکت کواپنی مجلس میں تفاخر ااس طرح بیان کرتے ہیں کہ:-

البعض لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ یہ مضمون سفارش کا لکھ دو، میں ان کے کہد دیتا ہوں کہ اچھاتم اس کا مسودہ کر لاؤ میں اس کی نقل کر دوں گا۔ چنا نچہ وہ اپنی حسب منشاء لکھ لاتے ہیں، میں اس کی نقل کر کے روانہ کر دیتا ہوں ۔ مگر پیچھے سے فورا ایک کارڈ میں لکھ کرڈ اک میں بھیج دیتا ہوں کہ فلاں فلاں مضمون کا خط تمہارے پاس پینچے گا، وہ میرا مضمون نہیں ہے تم اس کے موافق عمل کو ضروری نہ بھینا۔

#### (-: حواله نبر1:

''حسن العزيز''ناشر: - مكتبه تأليفات اشر فيه، تهانه بعون جلد ۲- حصه - ۲ قبط - ۱۵ ملفوظ ۱۳۸

لیکن .....! اس درولیش کوکیا معلوم که جس خط کووه اپنی آرز واور امید کے پورا ہونے کا سبب بچھ کرایک فیمتی سرمایہ کی حیثیت سے حفاظت کر رہے تھے وہ اب ردی کا غذ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ۔ کیونکہ درولیش نے تھا نوی صاحب سے رخصت کی اور فورا تھا نوی صاحب نے فن دھوکہ بازی کے جوہر دیکھاتے ہوئے بذر بعیدڈاک ایک الگ خط مکتوب الیہ کوکھ دیا کہ میرااس فتم کا خط لے کرکوئی شخص آپ کے پاس آئے تو اس خط کے مطابق عمل نہ کرنا بلکہ آپ کو جومنا سب معلوم ہو،اس مطابق عمل کرنا۔

اب جب وہ مقروض درویش تھانوی صاحب کا خط لے کر ریاست کے پر یذیڈنٹ کے پاس گئے ہوں گے توانہوں نے اس خط پر قطعاً النفات نہ کیا ہوگا بلکہ مجھ گئے ہوں گے کہ یدو ہی خط ہے جس کی مجھ سے تھانوی صاحب نے بذریعہ ڈاک اطلاع دی ہے، لہذا اب اس پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔

قار کین حضرات ہے گزارش ہے کہ آپ سوچو!!اگر مقروض درویش کو پہلے ہی سے تھانوی صاحب نے سے تھانوی صاحب انکار کردیتے تو بیا گیا الگ بات تھی لیکن تھانوی صاحب نے سیاسی لیڈر کی طرح '' مند پر میٹھا اور پیٹھ پر کڑوا'' کا رول ادا کیا ، درویش کوسفارش کا دی خط دیا۔ وہ درویش خط لیکر سفر کا خرچ اور مشقت برداشت کر کے مکتوب الیہ کے پاس پہو نچے اور وہاں سے کھوٹے سکے کی طرح واپس آئے۔ کیا بید دھو کہ بازی نہیں؟ کیا دیا نتذاری ہے؟ کیا اسلام کی بھی تعلیم ہے؟ ملت اسلامیہ کے مجدد ہونے کا دعوی کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے؟

تھانوی صاحب کی محبت میں اندھے کی نے تھانوی صاحب کے دفاع میں یہ کہا کہ وہ درولیش تھانوی صاحب کو سفار تی خط لکھنے کے لئے تنگ کررہے تھے اور دماغ کھارہے تھے اور تھانوی صاحب نے جان چھڑانے کے لئے اس درولیش کواس ترکیب سے دفع کیا تھا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھانوی صاحب کی ڈبل پالی والے خطوط کا

سرف یمی ایک واقعہ نہیں بلکہ تھانوی صاحب کا یمی معمول تھا کہ وہ ہمیشہ سفارش کا دی مطاکسی کو دینے کے بعد مکتوب الیہ کو ڈاک سے ایک الگ خط لکھ کرمطلع کر دیتے کہ
''فلاں مضمون کا خطرتمہارے پاس پہو نچے گاوہ میرامضمون نہیں تم اس مے موافق عمل کو ضروری نہ جھنا''

ردی میں تھا نوی صاحب نے تاویل کا پہلورکھا ہے جس کے تعلق سے مذکورہ جملہ میں تھا نوی صاحب نے تاویل کا پہلورکھا ہے جس کے تعلق سے طویل تجرہ کیا جا سکتا ہے لیکن مضمون کی طوالت کا خیال کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا کہوا مسلمین کو دھوکہ دینا، ان کواذیت پہونچانا، ان کی جان، مال اور وقت کا نقصان پہونچانا، تھا نوی صاحب کے لئے عام باتے تھی ۔

تھانوی صاحب کی سوانح حیات پر مشتمل کتابوں سے ایسے کئی حوالے دستیاب ہیں جس میں تھانوی صاحب نے دھوکہ بازی کی اور لوگوں کو دھوکہ بازی کی تعلیم دی۔
انشاء اللہ تعالی ، تھانوی صاحب کی دھوکہ بازی پرایک الگ کتاب مرتب کروں گا جس میں وہ تمام واقعات شامل کتاب کر دوں گا۔ اس وقت تو ہمیں صرف اس بات پر بحث کرنی ہے کہ کیا اعلیم سر سام احمد رضا محدث بر بلوی علیہ الرحمة والرضوان اور مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک ساتھ دار العلوم دیو بند میں پڑھا تھا؟

اس ضمن میں ہم نے قارئین کی خدمت میں گئی تاریخی شواہد پیش کئے ہیں جس کے مطالعہ سے قارئین اس بات پرمتفق ہو گئے ہوں گے کہان دونوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرناممکن ہی نہیں ۔

امام احمد رضا بریلوی اپنی خداد ادصلاحیتوں نے لیل عمر میں جب پوری دنیا کے علاء ہے اپنے علم کا لو ہا منوا رہے تھے اور اپنی زبان فیض ترجمان ہے ، اپنے کردار ہے، اپنے علم کا لو ہا منوا رہے تھے اور اپنی فیان ومعرفت کے دریا بہارہے تھے، سے ، اپنے عمل ہے اور اپنے بینے کی بچکا نا اور جا ہلا نا شرار توں کی حرکتوں میں گرفتار تھے۔ شب تھا نوی صاحب اپنے بیجینے کی بچکا نا اور جا ہلا نا شرار توں کی حرکتوں میں گرفتار تھے۔

الا فاضات اليوميه ـ ناشر ـ مكتبه دانش ديو بند ـ (يو بي ) جلد ٢٠٠٠ قبط ١٠٠ ـ ملفوظ ـ ٨٣٧ ـ ص - ٢٥٥٥

ندکورہ واقعہ میں تھانوی صاحب نے اپی شرارت کے ضمن میں جو کہا کہ "نہے

سب اللہ کی طرف ہے ہے ورندالی حرکتوں پر پٹائی ہوا کرتی ہے" یہ جملہ تھانوی
صاحب نے تحدیث نعمت کے طور پر کہا ہے۔ گویا کہ تھانوی صاحب اپنی نا زیبا حرکت
پر پٹائی نہ ہونا ندا مک صنصل الله کے طور پر بتار ہیں، طالا تکہ خود تھانوی صاحب کو
اعتراف ہے کہ میری بیچرکت پٹائی کی اور سزاکی مستحق ہے۔

لیکن .....! تھا نوی صاحب بارگاہ خدا وندی میں اپنی مقبولیت کی شوخی ظاہر کرتے ہیں کہ مقبولان بارگاہ خدا وندی کی خدا حفاظت فرما تا ہے۔ واہ! تھا نوی صاحب واہ! بارگاہ خدا وندی کے مقبول ہونے کی شوخی میں بیہ بھول گئے کہ کیا بارگاہ خدا کے مقبول بندے مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنے والوں کے جوتے شامیانے پر کے مقبول بندے مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنے والوں کے جوتے شامیانے پر کے مقبول بندے مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنے والوں کے جوتے شامیانے پر کھنکا کرتے ہیں؟

پر ارکاہ خدا کا مقبول بندہ تو مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنے والوں کی ہمکن خدمت کرنے کی کوشش کرے گا، نماز یوں کے جوتوں کی تفاظت کرے گا۔ نہ کہ جوتوں کو شامیانہ پر بھینک کر نماز یوں کو پریشان کرے گا۔ اس پر طر ہ میں کہ اپنی ندموم حرکت کو اپنی شان مقبول بارگاہ خداوندی کی حیثیت سے تھانوی صاحب اپنے بڑھا پ کے دنوں میں تفاخرا بیان کر کے ملت کو کون سے اظلاق سکھا رہے ہیں ، بھیپن میں تو شرارت کی لیکن بڑھانے میں بھی کیا وہ شھیا گئے تھے کہ اپنی برشم حرکت کو میں تو شراحت کی طور پر بیان کر رہے ہیں۔

تھانوی صاحب نے اپنی عمر کے ستر ۱۵ سرال گزارنے کے بعد بھی اپنی وہ حرکت بھولے نہیں تھے اور اپنے بچپن کی حرکتوں کے واقعات تفاخر آاور تحدیث نعمت کے طور پربیان کرتے تھے۔

''الا فاضات الیومیہ من الا فادات القومیہ'' میں کارشوال المکرّم میں سے اسلام میں معلام میں معلام میں معلق میں میں معان کے بھی ہے بھی کے بھی ہے بھی نہا ہے ہے بھی کے سر پر پیشاب کرنے کی بھی شرارت اورا پنے والد کی چار پائی کے پائے ری سے باندھنے کی شرارت تو آپ پڑھ شرارت اورا پنے والد کی چار پائی کے پائے ری سے باندھنے کی شرارت تو آپ پڑھ کے بے آ سے تھا نوی صاحب کی ان شرارتوں میں سے دوشرارتیں آپ کودکھا کیں۔

تھانوی صاحب نے نمازیوں کے جوتے شامیانہ پر

#### بھینک دیے

خود تقانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ:-

ایک مرتبہ میر ٹھ میں میاں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوشی میں جو مجد ہے ، سب نمازیوں کے جوتے جع کر کے اس کے شامیانے پر پھینک دئے ۔ نمازیوں میں غل مچا کہ جوتے کیا ہوئے ۔ ایک شخص نے کہا کہ بدلئک رہے ہیں ، مگر کی نے پھی نہ کہا ، بیہ خدا کا فضل تھا ۔ باوجودان مرکتوں کے افزیت کی نے نہیں پہونچائی ۔ وہی مقصد رہا جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔ رح متم کوآتا ہے بیار پر غصہ ہم کو خصہ پہ بیار تر خصہ ہم کو خصہ پہ بیار آتا ہے ۔

#### سال کے بوڑھے ہو چکے تھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اپنے سو تیلے ماموں کی دال کی رکا بی میں کتے کاپلہ ڈالنے کا واقعہ ۱۲۸ ھے کہ بہت بعد کا ہے۔ کیونکہ تھا نوی صاحب کی والدہ کا انقال ۱۲۸ ھے میں جب ہوا تھا تب تھا نوی صاحب کی عمر صرف پانچ سال کی تھی اور تھا نوی صاحب کو پانچ سال کی تھی اور تھا نوی صاحب کو پانچ سال کی عمر کا پچھ بھی یا دنہ تھا یہاں تک کہ اپنی والدہ کی شکل وصورت تک یا دنہ تھی۔ (جس کا حوالہ پچھلے صفحات میں بیان ہوچکا)

قار کین کی خدمت میں مزید معلومات فراہم کرنے کی غرض سے عرض ہے کہ گزشتہ صفحات میں واقعہ نمبر ا

- "تھانوی صاحب کا اپنے والد کی چار پائی کے پائے ری ہے باندھنا" کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اسرف السواخ" کی جلد اول ص ۲۰۰ کی عبارت لفظ بلفظ فل کیا ہے اور وہ حوالہ نمبر۔ اہے۔
  - لیکن حوالہ نمبر ۲ میں \_''الا فاضات الیومیۂ' جلد ۲ \_ قبط \_ ۱ \_ ملفوظ ۔
     ۸۳۷ \_ ۳۷ میں کی جوعبارت ہے اس میں بیا بھی لکھا ہے کہ: -

## تھانوی صاحب نے اپنے سوتیلے ماموں کی دال کی رکابی میں کتے کاپلّہ ڈال دیا

تهانوی صاحب اپنی ایک اورشرارت اس طرح بیان کرتے ہیں:-

ایک صاحب تھے سکری کے ہماری سو تیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آ دمی تھے۔ والدصاحب نے ان کو ٹھیکہ کے کام پرر کھ چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ کمسریٹ ہے گرمی میں بھو کے بیاہ پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کر کھانے میں مشغول ہوئے۔ گھر کے سامنے بازار ہے۔ میں نے سڑک پر سے ایک کئے کا پلہ چھوٹا سا پکڑ کر گھر لا کران کے دال کی رکا بی میں رکھ دیا۔ بے چارے روٹی چھوڑ کر کھڑ ہے ہو گئے راور پکھ نہیں کہا۔

#### -: حواله: -

الا فا ضات اليوميه ـ نا شر مکتبه دانش ديو بند (يو پي ) جلد ۲ \_قسطن ۱۰ \_ ملفوظ ۲۵۰ \_ ۸۷ \_ ۳۷۵

تھانوی صاحب کی والدہ کا انقال، تھانوی صاحب کی عمر جب پانچ سال کی تھی تب ہوا تھا یعنی کہ ۱۲۸ھ میں ہوا تھا۔ تھانوی صاحب کی والدہ کے انقال کے بعد تھانوی صاحب کی سوتیلی ماں کے ایک تھانوی صاحب کی سوتیلی ماں کے ایک بھائی تھے جو بقول تھانوی صاحب صرف نیک ہی نہیں بلکہ بہت ہی نیک اور ساتھ میں سادہ آ دمی بھی تھے۔ اس سے مید پنہ چلا کہ تھانوی صاحب کو اپنے سوتیلے ماموں کے سادہ آ دمی بھی تھے۔ اس سے مید پنہ چلا کہ تھانوی صاحب کو اپنے سوتیلے ماموں کے افعال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی میں افعال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی میں انوی صاحب کی جب تھانوی صاحب کے افعال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی میں انوی کے بعد بھی تھی کہ جب تھانوی صاحب کے افعال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی میں انوی کے انتقال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی میں انوی کے انتقال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی میں انوی کے انتقال و کردار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کہ درار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد تھی اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد تھی اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد کے درار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد تھے اور وہ بھی دیں کے درار برابریاد کے درار

" مح تویاد نیس کداس حرکت پرکوئی چیت لگا، یانیس" (حواله مذکوره بالا)

تھانوی صاحب کا اپنے والد کی چار پائی کے پائے ری ہے باند صنے کا واقعہ مقانوی صاحب کی والدہ کے انتقال کے بعد کا یعنی کہ ۱۹۲۸ھ کے بعد کا ہے لیکن اس واقعہ میں ندکور تھانوی صاحب کی حرکت پر تھانوی صاحب کے والد نے تھانوی صاحب کو کوئی چیت (تھیٹر) ماری یانہیں، وہ تھانوی صاحب کو یادنہیں لیکن اپنے صاحب کو کوئی چیت (تھیٹر) ماری یانہیں، وہ تھانوی صاحب کو یادنہیں لیکن اپنے موتی یا موں نے ''

ہوتی یا موں کی وال کی رکائی میں کتے کاپلہ ڈالنے کی حرکت پر سوتیلے ماموں نے ''

پھی کہانہیں' بیتھانوی صاحب کو برابر یاد ہے۔جس کا مطلب بیہ ہوا کہ '' وال کی رکائی میں کتے کاپلہ' والا واقعہ ۱۲۸۵ھ کے بہت بعد کا ہے۔ یعنی اس وقت کا ہے جب امام احمد صفحہ نے بیلی کے تعنی سے عالم احمد ضریع کی حیثیت سے عالم احمد ضریع کی حیثیت سے عالم اسلام میں چک دمک رہے تھے۔ ایک صورت میں بیہ کہنا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اسلام میں چک دمک رہے تھے۔ ایک صورت میں بیہ کہنا کہ مولوی اشرف علی تھانوی ان کے ہم سبتی تھے، سرا سرجھوٹ، جمافت، بے وقونی اور استہزاء ہے۔

الحاصل ......ا!!

امام احمد رضائحقق بریلوی اور مولوی اشرفعلی تھانوی نے دار العلوم دیو بندیں ایک ساتھ نہیں پڑھا تھا اس حقیقت کے ثبوت میں دیو بندی مکتبہ فکر کے معتبر ومتند کتابوں کے پچھے والے پیش خدمت ہیں:-

# تاریخیشهادت

دورحاضر کے فریب کا راور کذاب و ہائی ملا عوام الناس کو دھو کہ دینے کی فاسد غرض سے میہ پروپگنڈہ کرتے ہیں کہ نی اور و ہائی کا جھڑا کوئی اصولی اختلاف کی بناء پر نہیں بلکہ مولا نا احمد رضا ہر بلوی اور مولوی اشرفعلی تھا نوی ایک ساتھ دارالعلوم دیو بند میں پڑھتے تھے اور زمانۂ طالب علمی میں میہ دونوں حضرات دارالعلوم دیو بند کے ایک

کمرہ میں رہتے تھے اور مطبخ سے ساتھ میں کھانا کھاتے تھے لیکن ان کے درمیان کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور مولانا احمد رضا پٹھان خاندان کے تھے اور غیظ وغصہ پٹھانوں میں زیادہ ہوتا ہے لہذا انہوں نے نسبی تا ثیر سے متاثر ہو کر تھانوی صاحب پر کفر کا فتوی صادر کر دیا اور دارالعلوم دیو بندگی پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ کر بریلی چلے گئے اور زندگ کی آخری سانس تک اپنے فتو سے پراڑے رہے اور تھانوی صاحب اور دیگر علائے دیو بندگو کا فر کہتے رہے۔

معاذ الله، ثم معاذ الله! سراسر كذب اور دروغ گوئى پر مشتل بذكوره مصنوى واقعه كواتنا كيميلا گيا ہے كه ساده لوح مسلمان اس كے دام فريب بيس بهت جلدا ورآسانی سے گرفتار ہوجاتا ہے۔ اس جھوٹے بہتان كا اوراق سابقه بيس مدلل اور مسكت جواب جم نے ارقام كرديا ہے۔ اب جم كچھتار يخى شہادتيں معزز قارئين كرام كى خدمت بيس پيش كررہے ہیں۔

سب سے مقدم بات تو بیہ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضائحق بریلوی علیہ الرحمة والرضوان کا دارالعلوم دیو بند میں تعلیم لینا تو در کنار آپ زندگی بھر بھی بھی "دو یو بند" گاؤں میں تشریف ہی نہیں لے گئے ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے اپنی حیات طیب میں بہت ہی کم اسفار کیئے ہیں ، دومر تبحر مین شریفین کی زیارت کے مبارک سفر کے علاوہ کلکتہ ، جبلیور ، تکھنو ، مار ہرہ ، بمبئی ، دبلی ، احمد آباد وغیرہ کے طویل سفر فرمائے ہیں ، لیکن ضلع سہار نپور ، مظفر گروغیرہ علاقوں کی طرف جانے کا بھی اتفاق ہی نہیں ہوا۔ رہااب بیسوال! کہ طالب علمی کے زمانہ میں حصول تعلیم کی غرض سے دیو بند گئے ہوں بھی می موال ہی کی عرف ہے۔

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضائے تمام علوم عقلیہ ونقلیہ کی پھیل بریلی شریف میں ہی رہ کر مکمل فرمائی ہے۔ بلکہ بریلی شریف میں بھی سی تعلق ہے ایک مشکل سوال کا ایسا مدلل جواب ارقام فر مایا کہ آپ کا بیہ پہلافتوی و کیھ کر بڑے بڑے علماء آنگشت بدنداں ہوگئے۔

الحاصل .....! ماہ صفر المظفر المسلام عبان المعظم المسلام تک کا زمانہ الحاصل .....! ماہ صفر المظفر المسلام علی حضرت امام احمد رضائحق بریلوی کا زمانہ طالب علمی Student life کا رہا۔ اب ہم دارالعلوم دیو بند کے قیام وفروغ کے تعلق سے دارالعلوم دیو بند ہی کی شائع کردہ کتب اورا کا بردیو بندگی دیگر کتب کے حوالے شؤلیس۔

## وارالعلوم كاا فتتاح

والنمبر1

سر ۱۲۸۳ و مبارک و مسلوں کے لئے وہ مبارک و مسعود سال ہے جس میں شالی ہندگی اس قدیم تاریخی بہتی میں ان کی دینی وعلمی اور ملتی و تہذیبی زندگی کی نشأ ۃ ثانیہ کا آغاز ہوا ، ۱۵ ارمحرم مسلال مطابق ۳۰ رمئی ۱۲۸ اور پنجشنبہ، چھنے کی قدیم مسجد کے مسلمی مطابق ۳۰ رمئی ۱۲۸ اور پنجشنبہ، چھنے کی قدیم مسجد کے مساحتی میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ کسی رسی تقریب یا نمائش کے بغیر دارالعلوم و یو بندگا افتتاح عمل میں آیا ، حضرت مولا نا ملامحہ د یو بندگی کو جوعلم وضل میں بلند یا بیا تھا کم متھے مدرس مقرر کیا گیا ، شخ البند حضرت مولا نامحہ حسن رحمۃ الله علیہ دارالعلوم دیو بندکے وہ اولین شاگر دیتھے جنہوں نے استاد کے سامنے کتاب کھولی ، یہ بجیب انقاق ہے کہ استاد اور شاگر دونوں کا نام سامنے کتاب کھولی ، یہ بجیب انقاق ہے کہ استاد اور شاگر دونوں کا نام مسلمی میں وقت رب السموات والارض کے النقات اور چشم کرم پر ایکا وسہ کرنے کے سوا اور کوئی ظاہری ساز و سامان نہ تھا ، اخلاص و

مدرسہ یا دارالعلوم میں آپ نے داخلہ لے کرنہیں پڑھا۔ تمام علوم آپ نے اپنے مکان ہی رسالہ ما جد، بقیۃ السلف، عالم جلیل، فاضل نہیل، حضرت علامہ مولا نامفتی نقی علی خال صاحب سے اور ان کی تگرانی میں دیگر اسا تذ و کرام سے پڑھا ہے۔ آپ کے اسا تذ و کرام کی تعداد بہت ہی مخضر ہے: -

(۱) حضرت علا مدركيس المحققين ،مولا نانقي على خال صاحب

(۲) حضرت علامه مرزاعبدالقادربيك

(٣) خاتم الا كابر حضرت علامه سيد شاه آل رسول مار جروى

(٣) حضرت علامه سيدشاه ابوالحسين احمدنوري مار هروي - رحمة الله تعالى عليهم

امام احمد رضا کے دور طالب علمی میں دارالعلوم

#### د يو بند كا وجود ،ى نېيس تقا

مولوی اشرفعلی تھانوی جیسے شریر، کھلی باز اور تمسخر فطرت کو امام احمد رضائحقق بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا ہم سبق اور ہم جماعت ثابت کرنے کی سعی ُنا کام کرنے والے دروغ گوملا شاید تاریخ سے یک لخت انجان اور جاہل ہیں ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضائحقق بریلوی کے دور طالب طلمی کے زمانہ میں دارالعلوم دیو بند کا وجود ہی نہیں تھا۔اوراق سابقہ میں قار کین کرام ملاحظ فرما چکے ہیں کہ: -

امام احمد ضاكى بيدائش • ارشوال ٢٢٢ هكوموكى ب-

آپ نے چارسال، چارہ ماہ اور چاردن کی عمر شریف میں حصول تعلیم کا آغاز
 فرمایا۔ یعنی ماہ صفر المظفر ۲ ۲۲ اھیں۔

• امام احمد رضائے تمام علوم عقلیہ ونقلیہ کی پخیل کر کے ۱۱ رشعبان المعظم المعظم اللہ کی پخیل کر کے ۱۲۸ رضاعت کے ۲۸۲ اللہ کو مندا فتاء پر فائز ہو کرفتوی نولی کی ضدمت کا آغاز فر مایا۔ اور رضاعت کے

ظفدمت دین اور تو کل علی اللہ کے جذبات کے سوا ہر سر مائے سے ان گلا حضرات کا دامن خالی تھا ، چنانچہ اس بے سروسامانی کے ساتھ افتتاح عمل میں آیا کہ نہ کوئی عمارت موجودتھی اور نہ طلباء کی جماعت ،صرف ایک طالب علم اورایک استاد۔

(-: حواله: -

'' تاریخ دارالعلوم دیوبند'' جلدا\_ص ۱۵۵

حواله نمبر 2

د یوبندگی اس اسلامی درسگاہ کی ابتداء کب ہوئی ،اس کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مخدوم ومحترم فاضل گرامی قدر مولانا سیدمحمر میاں صاحب ناظم جمیعة العلماء اپنی مشہور ومقبول کتاب''علاء ہند کا شاندار ماضی'' میں بیار قام فرمانے کے بعد کہ۔

''10رمحرم الحرام ۱۲۸۳ ه مطابق کا ۱۸ ه تقریباً یوم پنجشنبه اسلامی ہندکی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے'' آگے'' انار ومحمود'' والی حکایت لذیذ کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں کہ

''تاریخ ندکور پر چند با خدابزرگوں کا اجتاع ہوا۔ چندہ جمع کیا گیا،اورمبجد چھنة کی فرش پر '' ور خت انار'' کی ٹبنیوں کے سابیدیں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوا۔

-: 916:-

سوانح قائمی \_مولفه،سیدمناظراحسن گیلانی \_مطبع: - دارالعلوم دیو بند جلد۲ \_ص ۲۱۵\_

وفعۃ محرم ۱۲۸۳ھ میں دارالعلوم ویوبند کی بنیاد قائم ہونے کی خبرآپ (بیخی مولوی ظیل احمد نبیٹھوی) کے کانوں میں پڑی اور میہ بھی سنا کہ صدر مدرس آپ کے ماموں حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب قرار پائے لہذا آپ کی طلب پر جوش آیا اور والدین سے اجازت چاہی کہ دیو بند بھیج دیں چنا نچہ آپ دیو بند تشریف لائے اور حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب نے آپ کے لئے کافید کا مبتی تجویز فرما کر جماعت کافیہ میں شریک کرویا۔

(-: حواله:-)

'' تذكرة الخليل''مولفه, محمد عاشق الهي ميرخمي \_ ناشر: - كمتب الثينخ محلِّه مفتى سهار نپور، (يو پي) ص-۴۰

مندرجہ بالانتیوں حوالے سے ثابت ہوا کہ دارالعلوم دیو بندگی ابتداء ۵ارمحرم الحرام ۱۲۸۳ ہے مطابق ۳۰م کی ۱۸۲۷ء بروز پنجشنبہ چھتے کی پرانی مجد کے کھلے صحن میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ تب صرف ایک ہی طالب علم اور ایک ہی استاد تھا۔ دارالعلوم کی کوئی مستقل عمارت بھی نہیں تھی جس میں درس و تدریس اور قیام کا انتظام ہو سکے اور باضا بطہ درسہ کا نظام ہو۔

دارالعلوم دیوبندمیں درجهٔ قرآن اور درجهٔ فارس کا آغاز

سال گزشتہ میں قرآن شریف اور فاری وریاضی کی تعلیم کا ا انظام نہ ہوسکا تھااس لئے مقامی نچ ابتدائی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے

دارالعلوم ہے متفیض نہ ہو سکتے تھے، اس دقت کور فع کرنے کے لئے گا درجہ قر آن شریف اور درجہ فاری وریاضی کا اجراء کیا گیا، اور دونوں درجوں میں ایک ایک استاد پانچ پانچ روپئے پرمقرر ہوا۔

=: حوالہ:-

'' تاریخ دارالعلوم دیویند'' \_جلد\_ا\_ص\_۱۶۲

اس عبارت ہے واضح ہوتا ہے کہ ۱۲۸ میں دارالعلوم دیو بند میں درجہ قرآن اور درجہ فاری کا آغاز ہوا تھا۔

دارالعلوم دیوبند کی پہلی عمارت کا سنگ بنیا د

والهنبر1

جلسة تقسيم اسناد کے بعد مجمع جامع مجد سے اٹھ کراس جگہ پہنچا جہاں دارالعلوم کی عمارت کی بنیاد رکھی جانے والی تھی ، سنگ بنیاد حضرت مولا نا احمر علی محدث سہار نپوری کے دست مبارک سے رکھوا یا گیا ، اس کے بعد ایک این حضرت نا نوتو کی ، حضرت گنگو ہی ۔ حضرت مولا نا محمر مظہر نا نوتو کی نے رکھی میہ نام تو روداد میں مذکور ہے ، ارواح شاشہ کی روایت میں مزید دو نام حضرت میاں جی منے شاہ اور

-: حوالہ:-

" تاریخ دارالعلوم دیوبند'' \_جلد \_ا\_ص \_۱۸۳

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے تغییر کا مادہ تاریخ "اشرف ممارات" نکالاآ محصال کی مدت میں ۲۳۰۰۰ ررو پئے کے صرف سے بیمارت" نو درہ" کے نام سے بن کر تیار ہوئی ، اس ممارت کے دو درج ہیں ، ہرا یک درج میں نو ، نو دروزے ہیں ، اس کا طول ۲۲رگز اور عرض ۱۲رگز ہے ، دارالعلوم دیوبند کی بیسب

بالمسسس

('' تاریخ دارالعلوم دیوبند'' \_جلد \_ا \_ص \_۱۸۵،۱۸۴ 🌒

حواله تمبر 3

''اشرف عمارات'' کے اعداد بحساب جمل ۱۲۹۳ تے ہیں، سنگ بنیاد ۲ رذی الحجہ ۲۹۲ اے کور کھا گیا۔

-: حواله:

'' تاریخ دارالعلوم دیوبند'' \_جلد\_ا\_ص \_۱۸۵

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ دارالعلوم دیوبندگی پہلی عمارت کا سنگ بنیاد، ۲ رذی الحجہ ۱۲۹۲ ھے کورکھا گیا تھا،اوراس عمارت کی تغییر آٹھ سال کی مدت میں پخیل کو پہونچی اوراس عمارت کا نام''نو درہ''رکھا گیا۔ اس مدرسہ کا جس کو دارلعلوم کہنا بجاہے، بخیر وخو بی پورا ہوا، اس تھوڑے گا سے عرصہ میں اسلام اوراہل اسلام کو بے شارنفع پہنچا۔

-حواله:-

'' تاریخ دارالعلوم دیویند'' جلد\_ا،ص\_۱۸۸،اور۱۸۸

دارالعلوم میں بیرونی طلبہ کو تظہرنے کے لئے دارالطلبہ کی

لغمير لاساه تا ١١١٥ ه

گزشتہ سالوں میں دار الطلبہ کی تغییر کے لئے جو اپیل کی گئی تھی وہ نتیجہ

خیز ثابت ہوئی، نواب شاہ جہاں بیگم والی بھو پال نے دار الطلبہ کی تغییر کے

لئے ایک گراں قدر رقم عنایت فرمائی ، روداد میں تغییر کی تفصیل سے بیان کی گئی

ہے کہ بہت سے ججرے طلبہ کے لئے مدر سے کے متصل ایک علیجہ ہ احاطہ

میں تیار ہوگئے ہیں جو دار الطلبہ کے نام سے موسوم ہیں ، اس کے علاوہ وہ

دردازہ کلاں کے او پر اس کے گرد و پیش میں دفتر اور مہمان خانہ وغیرہ کی

عارتیں کمل ہوگئی ہیں ، ان پر بارہ ہزار رو پے صرف ہوئے ہیں ، اس خوشی

طیار تیں مستری اور مزدوروں کوشر نی بانٹی گئی۔

-: حواله: -

(' تاریخ دارالعلوم دیوبند''۔جلد۔ا۔ص۔۲۰۶

اس عبارت سے ابت ہوا کہ اسام سے مسل کے درمیان ہی بیرونی طلب

۲۹۲ هیں دارالعلوم دیو بند کومدرسہ سے دارالعلوم دیو بند کا نام دیا گیا

دارالعلوم دیوبند کی حیثیت ابتداء میں ایک مدرسه کی تھی اور اس مدرسه کا نام "مدرسه اسلامی عربی \_ دیوبند" تھا۔ بعدهٔ ۲۹۲ ھیں ندکورہ مدرسہ کو دارالعلوم دیوبند کا درجہ دیا گیا۔

دارالعلوم دیوبندشروع شروع میں مدرسہ اسلای عربی دیوبندگی نام سے موسوم رہا، دارالعلوم دیوبندایک اصطلاحی لفظ ہے جس کا اطلاق عموماً استعلیم گاہ پر ہوتا ہے جس میں جمیع علوم عقلیہ ونقلیہ کی اعلی تعلیم دی جاتی ہو، اور علوم وفنون کے ماہر اساتذہ کی جماعت طلبہ کی سخیل علم وفن کے لئے موجود ہو، دارالعلوم اور یوبنورشی ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں، اس تعریف کے لحاظ سے تو یہ مدرسہ شروع ہی سے دارالعلوم تھا۔ مگر یہ لفظ اس وقت تک استعمال نہیں کیا گیا جب تک دارالعلوم معقولہ کا مناسب اور ضروری دارالعلوم دیوبند نے علوم شرعیہ اور علوم معقولہ کا مناسب اور ضروری دارالعلوم دیوبند نے علوم شرعیہ اور علوم معقولہ کا مناسب اور ضروری دارالعلوم دیوبند نے علوم شرعیہ اور علوم معقولہ کا مناسب اور ضروری اور عام طور پر اس کی تعلیم کومتند مان لیا گیا اور علمی حلقوں میں اس کی اور عام طور پر اس کی تعلیم کومتند مان لیا گیا اور علمی حلقوں میں اس کی موقع پر حضرت مولا نا محمد یعقوب نا نوتوگ نے اپنی تقریر میں فرمایا موقع پر حضرت مولا نا محمد یعقوب نا نوتوگ نے اپنی تقریر میں فرمایا

خداوند کریم کاشکر کس زبان ہے اداکیا جائے کہ تیرھواں سال

# کمچر فکر ہے....!!! ''اس کتاب کا ماحصل ایک نظر میں''

ا۔ پیرائش

۱۰رشوال ۲<u>۷ اه</u> ۵رریج الثانی ۱۲۸ ه المليضر تامام احدرضا

مولوی اشرفعلی تفانوی

التعليم كاآغاز

ماه صفر لا عاله

الليضر تامام احدرضا

ماه ذيقعده ١٢٩٥هم

مولوی اشرفعلی تفانوی

(۳) تعلیم کی تنکمیل

۱۲۸۲۱ه ارشعبان ۲۸۲۱ه اواکل ۱۳۰۱ه المليضر تامام احدرضا

مولوى اشرفعلى تفانوي

#### نو ب: -

امام احدرضائحقق بریلوی ۱۲۸۱ هیل تمام علوم عقلیه و نقلیه کے پخیل کر کے مندا فتاء بیر فائز ہو چکے تھے، تب مولوی اشرفعلی تھانوی صاحب صرف چھ ۲ رسال کے بچے تھے، نیز مولوی اشرفعلی تھانوی اسلامیں دارالعلوم دیو بندے فارغ التحصیل ہوئے

ك تشبرنے كے لئے دارالا قامه كى تقبير كى تى تقى \_

دارالعلوم ديوبندمين مطبخ كااجراء ٢٨ساه

وارالعلوم دیوبند میں بیرونی طلبہ کے لئے کھانے پینے کا <u>۳۲۸ ا</u>ھ تک کوئی انتظام نہ تھا،لہذامطبخ Kitchen کا آغاز کیا گیا۔

(دارالعلوم کے آغاز ہے اب تک بیرونی طلبہ کے کھانے کا انظام یہ تھا كه كجه طلبه كا كها ناشهر مين مقرر بوجاتا تها، ابل شهرحسب مقدرت ايك ایک دو دو طالب علموں کے کھانے کی کفالت کرتے تھے ، پچھ طلبہ کو دارالعلوم دیوبندے خورد ونوش کے لئے نقد وظیفہ دیا جاتا تھا، جس ے ان کوبطور خودا ہے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا، بید وسری صورت طلبہ کے لئے بہت زیادہ تکلیف دہ اور پریثان کن تھی ،اس لئے عرصے سے بیضرورت بشدت محسوس کی جارہی تھی کہ طلبہ کو نقذ و ظائف کے بجائے پکا ہوا کھانا دیا جائے ، اس سلسلہ میں گزشتہ چند سالوں ہے قرب و جوار کے اضلاع سے غلہ بھی بطور چندہ آنے لگا تھا، چنانچہ محرم ٣٢٨ هے مطبخ كا نتاح كيا كيا ، مطبخ كے قيام سے منصرف ان طلبہ كوسهولت ہوگئی جن كونفذ وظفيه ملتا تھا بلكه جوطلبها ہے خور دونوش كي خو د کفالت کرتے تھے ان کے لئے بھی بیآسانی ہوگئی کہ وہ بسہولت مطبخ ے تیتاً اپنے کھانے کا انظام کرلیں ، جہاں سے ان کونہایت کفایت (اورعمرگی ہےمقررہ وقت پر کھانا دستیاب ہوجاتا تھا۔

-: حواله: -

'' تاریخ دارالعلوم دیویند'' جلد \_ا،ص \_۲۲۵

## (4) دارالعلوم دیوبند کے مطبخ (Mess) کا آغاز

وارالعلوم میں پڑھنے والے بیرونی طلبہ جو دارالا قامہ میں تھبرتے تھے،ان کے کھانے بینے کا تظام بصورت مطبخ ۲۸ ساتھ ھیں کیا گیا۔

سب اعلی حضرت امام احمد رضامحقق بریلوی'' مجد داعظم'' کے شان سے پورے عالم اسلام کے محبوب نظر بن کرخورشیدعلم وعرفان کی حیثیت سے درخشاں سے اورعلم کی بھیل کو ۲۴ رسال کا عرصہ گزر چکا تھا۔

لہذا معزز قارئین کرام کی خدمت میں مؤد باندعرض ہے کہ امام احمد رضامحقق بریلوی اور مولوی ایش فعلی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں ہم سبق اور ہم جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ دارلا قامت میں ایک ساتھ رہتے تھے اور مطبخ میں ایک ساتھ کھاتے تھے یہ ایک ایسا گھنونا جھوٹ ہے کہ تاریخ کو بھی منح کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

اپنے عقائد باطلہ پر امام احد رضائحقق بریلوی کی علم گرفت کو ڈھیلی کرنے کی عرض ہے دور حاضر کے منافقین عوام میں بیر جھوٹی کہانی رائج کررہے ہیں کہ اعلیٰ خرت امام احمد رضائحق بریلوی اور مولوی اشرفعلی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، رہتے تھے اور کھاتے تھے اور دوران طالب علمی ان دونوں میں جھڑا ہو گیا۔ لہذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضائحقق بریلوی نے مولوی اشرفعلی تھانوی اور دیگر اکا برعلائے دیوبند پر'' کافر'' کافتویٰ صادر کردیا اور تعلیم ادھوری چھوڑ کردیوبند ہے اکا برعلائے دیوبند پڑے اور بہی اصلی وجہ سی اور وہائی کے اختلاف کی ہے۔

لیکن اگرخود دیوبندی مکتبهٔ فکر کی متند کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو تاریخ کی روشنی میں پیر حقیقت روزروشن ک طرح سامنے آئے گی کہ:-

تھانوی صاحب کا امام حمد رضا کے ساتھ پڑھنا ایک غیرممکن تصور ہی ہے کیونکہ

تقے تب اعلی حفزت امام احمد رضا کے علم کی شکیل کو ۱۵ ارسال کاعرصہ گزرچکا تھا۔

# (۳) دارالعلوم دیوبند کا قیام

وارالعلوم دیوبند کا قیام ۱۵رمحرم الحرام ۱۲۸۳ه محلّه چھته کی پرانی مسجد میں انار کے درخت کے پنچے۔ صرف ایک استاداورا یک شاگر د۔

تب امام احمد رضا بریلی شریف میں اپنے مکان پر ایک جلیل القدر اسا تذ ؤ کرام سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کرنے کی آخری منزل میں تھے

# (۵) دارالعلوم دیوبندکی پہلی عمارت کا سنگ بنیاد)

دارالعلوم دیوبندگی پہلی عمارت کا سنگ بنیاد ۲رزی الحجه ۱۲۹۲ هوکو رکھا گیا اور آٹھ سال کی مدت میں یعنی سیاه میں'' نو درہ'' نامی پہلی عمارت کی تغمیر مکمل ہوئی

تب امام احمد رضامحقق بریلوی کو بحیثیت مفتی دینی خدمات انجام دین خدمات انجام دین خدمات انجام دین خدمات انجام دین خدمات انجام

# (۲) دارالعلوم دیوبند کے دارالاقامہ Hostel کی تغیر

بیرونی طلبہ کو تھبرنے کیلئے دارالعلوم دیو بند کے دارالا قامہ کی تعمیر کا آغاز ۱۳۱۲ میں ہوااوراس کی پخیل ۱۳۱۸ هیں ہوئی۔

تباعلی حفزت امام احمد رضائحقق بریلوی کوحصول علوم عقلیه ونقلیه کی تنمیل کو۳۲ رسال کا عرصه گزرچکا تھا۔ جب امام احمد رضا تکمیل علوم دینیه کے بعد ایک عظیم مفتی کی حیثیت سے خدمت دین متین میں ہمەتن مصروف تھے،اس وقت تھانوی صاحب بالکل جاہل تھے اور جہالت کے اند هیرے میں بھٹلنے کے باعث ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ حرکتیں دیکھ کرایک جائل بلکەن یاٹھ کے موالی کا بھی سرشرم سے جھک جائے۔مثلاً۔

(۱) تھانوی صاحب نے اپنے والد کی جاریائی کے پائے ری سے باندھ وئے نیتجاً برسات میں جاریائیاں بھیگ گئیں۔

(٢) تھانوی صاحب نے اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا۔

(m) میاں الی بخش کی مجد کے نمازیوں کے جوتے تھانوی صاحب نے شامیانہ يرۋال دے۔

(4) تھانوی صاحب نے اپنے سوتیلے ماموں کی دال کی رکا بی میں کتے کا پلہ ڈال دیا۔ کیا اب بھی بید دعویٰ ہے کہ امام احمد رضا محدث دہلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک ساتھ پڑھا تھا؟ ہر گزنہیں ۔ان دونوں کا ایک ساتھ پڑھناممکن ہی نہیں، بلکہ ساتھ میں پڑھنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

اختتام رِصرف اتناعرض كرنا ہے كە:-

شتم صدے ہمیں دیت ، نہ ہم فریاد یوں کرتے نه کھلتے راز سر بست ، نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

مؤرخه: - ۵ررمضان المبارك ١٨١٤ه خانقاه بركاتيه مار بره مقدسهاور مطابق: - ۱۵رجنوری ١٩٩٤ء چهارشنبه خانقاه رضوبينورييريلي شريف كااوني سوالي بروز :-چهارشنبه

عبدالتار بمداني "مصروف" بر کاتی ، نوری

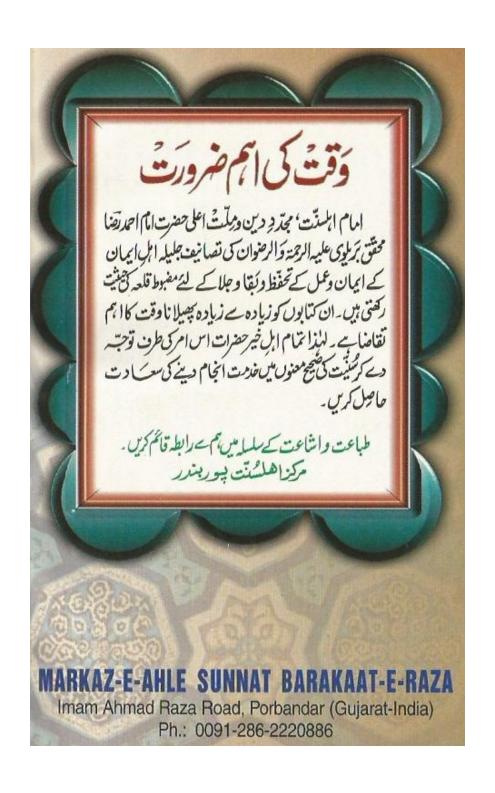